|      | Action about |   |     |    | V.S. |   |      |      |    |
|------|--------------|---|-----|----|------|---|------|------|----|
|      |              |   |     |    |      |   |      |      |    |
|      |              |   |     | F  | 1    |   |      |      |    |
|      |              |   |     | 2  |      |   |      | -11. |    |
|      |              |   |     |    |      |   | 0    |      |    |
|      |              |   |     | +  |      |   |      | 4    |    |
|      |              |   |     |    |      |   |      |      |    |
|      |              |   |     |    |      |   |      |      |    |
|      |              |   |     |    |      |   |      |      |    |
|      |              |   |     |    | 2.   |   |      |      | -* |
|      |              |   |     | 18 |      |   |      |      |    |
| X.   | W.           |   |     |    | 1    |   |      |      |    |
| ₹    |              |   |     |    |      |   |      |      |    |
|      |              |   |     |    |      |   |      |      |    |
| ***  | 4            |   |     |    |      |   |      |      |    |
| 1 1  | . ,          | 2 |     |    |      |   |      |      |    |
|      | 1            |   |     |    |      |   | 6.   |      |    |
| . 29 |              |   |     |    |      |   |      |      |    |
|      |              |   |     |    |      |   | ÷    |      |    |
|      |              |   |     |    |      |   |      |      |    |
|      |              |   | 74. |    |      |   |      |      |    |
| JPW  |              |   |     |    |      |   |      |      |    |
|      |              |   |     |    |      |   |      |      |    |
|      |              |   |     |    |      |   |      |      |    |
|      |              |   |     |    |      |   | y =" |      |    |
|      | **           |   |     |    | *    |   |      |      |    |
|      |              |   |     |    |      |   | J    |      |    |
| 4    |              |   |     |    |      |   | •    |      |    |
|      |              |   |     |    |      |   |      |      |    |
|      |              |   |     |    |      | + |      |      |    |
|      |              |   |     |    |      |   |      | 1.5  |    |
|      |              |   |     |    |      |   |      |      |    |
|      | X.           |   |     |    |      |   |      |      |    |
|      |              |   |     |    |      |   |      |      |    |
|      |              |   |     |    |      |   |      |      |    |
|      |              |   |     |    | *    |   |      |      |    |
|      |              |   |     |    |      |   |      |      |    |
|      |              |   |     | 4  | *    |   |      |      |    |
|      |              |   |     |    |      |   | *    |      |    |
|      |              |   |     |    |      |   |      |      |    |
|      |              |   |     |    |      |   |      |      |    |
|      |              |   |     |    |      |   |      |      | 5  |
|      |              |   |     |    |      |   |      |      |    |
|      |              |   |     |    |      |   |      |      |    |
|      |              |   |     |    |      |   |      |      |    |
|      |              |   |     |    |      |   |      |      |    |
|      |              |   |     |    |      |   |      |      |    |

|        | No. 7645 Dass. |  |
|--------|----------------|--|
|        |                |  |
| feetle | no Status      |  |
| 2 2    | 01             |  |

NAJAFI BOOK LIBRARY







|   |   |   | Q. |
|---|---|---|----|
|   |   |   |    |
|   |   |   |    |
|   |   |   |    |
|   |   |   |    |
|   |   | ) |    |
| 4 |   |   |    |
|   |   |   |    |
|   | * |   |    |
|   |   |   |    |
|   |   |   |    |
|   |   |   |    |
|   |   | 4 |    |
|   |   |   |    |
|   |   |   |    |
|   |   |   |    |
|   |   |   |    |
|   |   |   |    |
|   |   |   |    |
|   |   |   |    |
|   |   |   |    |
|   |   |   |    |
|   |   |   |    |
|   |   |   |    |
|   |   |   |    |
|   |   |   |    |
|   |   |   |    |
|   |   |   |    |
|   |   |   |    |
|   |   | - |    |
|   |   | - |    |
|   |   |   |    |
|   |   |   |    |

# ولايت فقيه

امام خميني "

مؤسسه تنظیم ونشر آثار حضرت امام خمدینی ام بین الاقوای امور



• نام كتاب: ولايت فقير • ناشر : مؤسسر تنظيم ونشر آثار امام خمديني سي الاقوامي امور

• پنة :- يوسك بكس نمبر ١٩٥٤ تران\_ ايران

• سليفون - ٥ \_ ٢٢٨ حدد ٢ ٥ - ٢٢٨ - ١ ١٣٨٠

• شکس :- ۲۲۸۵۵۲۳

• چھاپ :- اول \_ 1994

## فهرست مطالب

| 11   | مقدمه ناشر.                                     |
|------|-------------------------------------------------|
|      | مقدمه                                           |
| ٢٣   | ***************************************         |
|      | پہلا حصہ: تشکیل حکومت کے لازی دلائل             |
|      | پالا سمانہ: کی حکومت کے لاری دلاس               |
| 44   | اجرائی اداروں کا قیام                           |
| PAPA | ر سول کی سنت اور آپ کا طریقه                    |
| A 10 | اجرائے احکام کے استمرار کی صرورت                |
| ro   |                                                 |
| 34   | حضرت علی کا روبیه                               |
| 86   | اسلای قوانین کی ماہیت و کیفیت                   |
|      |                                                 |
|      | دوسرا حصہ: اسلای احکام کے بعض مسائل کی تحقیق    |
| ۳۵   | اسلای احکام کے بعض مسائل                        |
| -    |                                                 |
| ٣٥   |                                                 |
| 04   | ٧۔ وفاع ملی کے احکام                            |
| 06   | س <sub>ا۔</sub> احکام جزائی اور حقوق کی دستیابی |
| 06   | سیاسی انقلاب کا ہونا صروری ہے                   |
| 66   | ور المسلم م                                     |
| 09   |                                                 |
| 40   | مظلوم ومحروم لوگوں کو نجات دلانا لازم ہے        |
| 44   | روا یات اور حکومت (اسلامی) کی صرورت             |
| 1.5  |                                                 |
|      |                                                 |

`

|      |      | سرا حصد: اسلای حکومت کا طریقه                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 49   | اسلای حکومت کا نظام سب سے مختلف                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | 200  | حاکم کے شرائط                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|      | 46   | زمانه غنبت میں حاکم کی شرائط                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      | 4    | ولايت فقيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|      | 69   | ولا بيت اغتياري                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| d    | Al   | ولا بيت تكوسني                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ar . |      | ولا سیت ملو میں<br>ہلند مقاصد کی تکمیل کے لئے حکومت ذریعہ ہے                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1    | AP   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | AM   | حکومت کے مقاصد عالیہ                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      | AD   | ان مقاصد کے ثبوت کے لئے لازی صفات                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|      |      | IAIV **>17 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      |      | پوتھا حصہ: روایات سے ولایت فقیر کا اثبات                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|      | A9   | فقہائے عادل رسول خدا م کے جانشین ہیں استان میں |
|      | 91   | ہم اس روابیت کے سلسلہ میں دو فرصٰ کی بناپر گفتگو کرتے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                      |
|      | 91   | اس روابيت كانتن                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | 99   | روایت کا مفهوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|      | 1-1- | بعثت ا نبییاء کا مقصد اور ا نبییاء کے فرائص                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|      |      | اجرائے قوانین، سیہ سالاری لشکر، معاشرہ کے انتظام، ملک کا د فاعی نظام                                                                                                                                                                                                                                           |
|      | 1-0  | اور امور قضاوت وانصاف میں فقهاء پسغیمروں کے مورد اعتماد ہیں                                                                                                                                                                                                                                                    |
|      | 104  | قانون کے مطابق حکومت                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      |      | منصب قضاکس سے متعلق ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      | 1-9  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | 110  | داد رسی فقیہ عادل کا حق ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|      | 1100 | امور اجتماعی میں کس کی طرف رجوع کریں؟                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|      | 119  | قرآن مجید کی بعض آیات                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|      | 146  | عمر بن حنظله کی مقبوله                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|      | IFA  | عکومتوں سے فیصلے چاہنا حرام ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|      | 6                                                                                   |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 144  | اسلام کا سیای حکم                                                                   |
| 1100 | علمائے اسلام کی طرف رجوع کریں                                                       |
| ٥٩١  | حكومت كے لئے علماء معین كئے گئے ہیں                                                 |
| ساسا | كيا علماء منصب حكومت سے معزول ہيں ؟                                                 |
| ١٣٥  | علماء كا منصب بهميشه محفوظ ہے                                                       |
| 184  | صحیحہ قداح                                                                          |
| IPA  | روایت کی تحقیق                                                                      |
| 164  | نص کے ذریعہ ولایت فقیہ کا اثبات                                                     |
| 16.4 | فقہ رضوی سے مؤید                                                                    |
| 1896 | دیگر مؤیدات                                                                         |
| 100  | روایت کے بعض اہم جملوں کی تشریح                                                     |
|      |                                                                                     |
|      | پانچوال حصد؛ حکومت اسلامی کی تشکیل کےلئے جد وجبد<br>عکومت اسلامی کی تشکیل کاپروگرام |
| 160  | حکومت اسلای کی تشکیل کاپروگرام                                                      |
| IAI  | تبلیغات و تعلیمات کے لئے اجتماعات                                                   |
| IAY  | ع اشورا بنائي                                                                       |
| IAM  | طولانی جد و حب د                                                                    |
| IAA  | دینی مدارس کی اصلاح                                                                 |
| IAA  | استعمار کے فکری واخلاقی اثرات کو ختم کیا جائے                                       |
| 194  | مقدس نماؤں کی اصلاح                                                                 |
| 19.4 | حوزہ ہائے علمیہ کی صفائی                                                            |
|      | وریاری ملاؤں کو نکالو                                                               |
| 4-1  |                                                                                     |
| 404  | ظالم حكومتوں كوختم كيجيئ                                                            |

e.

-

| 14-8-1 | 2 % |   |   |   |
|--------|-----|---|---|---|
|        | - 7 |   |   |   |
| 19     |     |   |   |   |
|        |     |   |   |   |
|        |     |   |   |   |
|        |     |   |   |   |
|        |     |   | V |   |
| · d    |     |   |   |   |
|        |     |   |   |   |
|        |     |   |   |   |
|        |     |   |   |   |
|        |     |   |   |   |
|        |     |   |   |   |
|        |     |   |   |   |
|        |     |   |   |   |
|        |     |   |   |   |
|        |     |   | • |   |
|        |     | · |   |   |
|        |     |   |   |   |
|        |     |   |   | - |
|        |     |   |   |   |
|        |     |   |   |   |
| 4      |     |   |   |   |
|        |     |   |   |   |
|        |     |   |   |   |
|        |     |   |   |   |
|        |     |   |   |   |
|        |     |   |   |   |
|        |     |   |   |   |
|        |     |   |   |   |
|        |     |   |   |   |

#### مقدمه ناشر

## بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولاحول ولاقوة الا بالله العلى العظيم والصلوة والسلام على رسول الله محمد خاتم النبيين وآله الطيبين

یے کتاب " ولایت فقیہ " صحیح مین اور توضیی حواشی اور کئ فہرستوں کے مجموعے کے ساتھ اہل فضل و تحقیق اور آثار امام خمین " کے چاہنے والوں کی خدمت میں پیش کی جارہی ہے۔ یہ کتاب حضرت امام خمین " طاب ثراہ کی ان تیرہ ۱۳ تقریروں کا مجموعہ ہے جو امام خمین " نے ۱۳ ذی قعدہ ۱۳۸۹ ق سے ۲ ذی الحجہ ۱۳۸۹ ق تک (مطابق با ۱۱/۱/ ۱۳۳۸ تا ۲۰ /۱۱/ ۱۳۳۸) قیام نجف اشرف کے زمانہ میں کی تھیں۔ یہ تقریریں اسی زمانہ میں مختلف طریقوں سے کبھی بوری کبھی ایک درس یا چند درسوں کو ملاکر چھاپ دی جاق تھیں۔ اس کے بعد ۱۳۲۹ ش (۱۹۵۰) موسم خسنداں میں انہیں مرتب کر کے ملاکر چھاپ دی جاق تھیں۔ اس کے بعد ۱۳۳۹ ش (۱۹۵۰) موسم خسنداں میں انہیں مرتب کر کے

اور حضرت امام کی تائید حاصل کرکے جھپنے کےلئے دے دی گئیں. سب سے بہلے یہ حضرت امام کے عقید تمندوں نے بیروت میں شائع کیں. پھر یہ کتاب پوشیدہ طور سے ایران بھیج دی گئ اور اس زمانہ میں انقلابی مسلمانوں کےلئے بورپ، امریکہ، پاکستان وافغانستان بھی بھیج دی گئ. (انقلاب اسلامی کی کامیابی سے بہلے اس کا ترجمہ امام کے چاہنے والوں نے ہندوستان اور پاکستان میں بھی کیا تھا جو اسی زمانے میں منظر عام پر آگیا تھا) اسی طرح انقلاب کی کامیابی سے بہلے سن ۱۳۵۹ میں ایران کے اندر اس کتاب کو بنام " نامہ ای از امام موسوی کاشف الغطاء بضمیمہ جماد اکبر " چھاپا گیا.

شائی حکومت نے ممنوعہ کتابوں کی لسٹ میں امام خمین کے دیگر آثار کی طرح کتاب " ولایت فقیہ "
کو بھی شامل کرلیا تھا۔ نہ معلوم کیتے ایسے افراد تھے جو اس کتاب کے شائع کرنے، تقسیم کرنے، بلکہ ہمراہ
دکھنے اور مطالعہ کرنے کے جرم میں قدیہ خانوں میں شکنجوں میں کے گئے۔ لیکن ساواک (۱۱) کے تشدہ اور
شاہی حکومت کی سختیوں کے باوجود حکومت اسلامی کا نظریہ ۔ جس کے فقتی مبانی کو اسی کتاب کے اندر
حضرت امام خمین " نے بیان کیا ہے ۔ برامی سرعت کے ساتھ حوزہ بائے علمیہ، یونیورسٹیوں اور دیگر
مراکز میں مسلمانوں اور انقلابیوں کے درمیان وسعت پاتا رہا اور ولایت فقیہ کی بنیاد پرحکومت
مراکز میں مسلمانوں اور انقلابیوں کے درمیان وسعت پاتا رہا اور ولایت فقیہ کی بنیاد پرحکومت
اسلامی بنانے کا نظریہ حقیقی امید کی صورت میں ۱۵ خرداد (۵ مئی) (۲) کو امام خمیسن " کی

ا۔ ۱۳۱۱ ہے شیس رضاشاہ کے حکم پر ملک کی انتیلیجنس سروس جو ساواک کے نام سے معروف تھی کی باقاعدہ بنیاد رکھی گئی۔
ساواک حکومت کے کالفین کو کچیلنے اور اسلامی تحریکوں کا مقابلہ کرنے پر مامور تھی امریکی جاسوسی ادارے "سی آئی اسے" اور
اسرائیلی انتیلی جنس سروس "موساد" کے ساتھ ساواک کے گمرے روابط تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کا سلسلہ بھی
تھا۔ ساسی قیدیوں پر تشدد کرنے میں ساواک کی قساوت اور بے رحمی کا بیہ حال تھا کہ بین الاقوامی ایمنسی انٹرنیشنل کے سیکرٹری
جزل نے سام اللی کیا :

<sup>&</sup>quot; انسانی حقوق کے نقطہ نظر سے کسی ملک کی کارکردگی ایران سے زیادہ سیاہ اور بدتر نہیں"! المد شاہ کی حکومت، امام محمینی کی تحریک کو مزید پھیلینے سے روکنے کی خاطر کافی غور وخوص اور اپنے مغربی دوستوں سے صلاح ==

تحریک کے ساتھ جلوہ گر ہوگیا۔ فتہا، کرام نے ولایت فقیہ کے بارے میں فقہ کے مختلف ابواب میں معمولا مناسبت کے ساتھ تھوڑی تھوڑی بحث ضرور کی ہے اگرچہ بعضوں نے تو بہت ہی مختصر اور بعضوں نے کچ ذرا تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالی ہے لیکن قدما، کی فقمی کتابوں میں اس بارے میں کوئی منظم وجائع بحث نہیں دیکھی گئی۔ اسکی وجہ ان سیاسی واجتماعی حالات میں تلاش کرنا چاہتے ہو ممالک اسلامی کی تاریخ پر محیط تھے اور ان ظالم حکومتوں کے زمانہ تسلط میں جشجو کرناچاہئے، جب اس قسم کے موضوعات پر بحث اس لئے ممکن نہ تھی کہ فتھا، کی حاکمیت کے لئے حالات سازگار نہ تھے۔ در عین حال زمانہ غیبت میں ولایت فقیہ کے محدود دائرہ اختیار کے بارے میں فقہائے شیعہ کے اختیاف آرا، علی نظر کرتے ہوئے عام طور سے فقہا، جائع الشرائط فقیہ کے لئے اجمالی طور سے ایک قسم کی ولایت پر بہر حال اتفاق نظر کرتے ہوئے عام طور سے فقہا، جائع الشرائط فقیہ کے لئے اجمالی طور سے ایک قسم کی ولایت پر بہر حال اتفاق نظر رکھتے ہیں، حال ہی میں اسی سلسلہ میں آرائے فقہا، اور زبان غیبت میں ان کے اختیارات، چند کتابوں میں جمعے کے ہیں۔

<sup>==</sup> مھورے کے بعد اس نتیج پر پہنی کہ امام خمین کو گرفتار کرلیا جائے شاہی کارندوں نے ۵ جون ۱۹۹۳ (۱۵ خرداد ۱۳۴۳ ھ ش) کو رات کے عین بج امام خمین کی گرفتاری کی خبر ش) کو رات کے عین بج امام خمین کی گرفتاری کی خبر جنگل میں آگ کی طرح فورا اورے ملک میں پھیل گئ اس خبر کو سنتے ہیں لوگوں نے ۱۵ خرداد کے دن صبح ہے ہی سڑکوں پر خلگ میں آگ کی طرح فورا اورے ملک میں پھیل گئ اس خبر کو سنتے ہیں لوگوں نے ۱۵ خرداد کے دن صبح ہے ہی سڑکوں پر نکل کر احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ شروع کیا سب سے بڑا مظاہرہ شہر تم میں ہوا۔ فوج کی مداخلت کے باعث بہت سے لوگ شہید ہوگئ فوجی مظاہروں کا سلسلہ شروع کیا سب سے بڑا مظاہرہ اس دن اور اس کے دوسرے دن عوامی مظاہروں کی سرکونی میں سختی ہوگئ فوجی حکومت کے کارندوں نے ہزاروں بے گناہ لوگوں کو خاک وخون میں غلطاں کردیا۔

۵۱ خرداد ۱۳۴۷ کا المیہ اس قدر عظیم حادثہ ثابت ہوا کہ اس کی خبر ایران کی سرحدیں پارکر کے بیرونی دنیا تک کھنج گئی۔ شاہ کی طرف سے ہرسال پروپیگنڈوں پر خرچ ہونے والے ملینوں ڈالر بھی اس ہولناک حادثے کو نہ چھپاسکے

امام خمینی نے انقلاب کی کامیابی کے بعد 10 خرداد ۱۳۵۸ (۱۹۵۹) کی مناسبت سے اپنے پیغام میں 10 خرداد ۱۳۴۷ کے واقعے کو اسلامی انقلاب کا سرچشمہ قرار دیااور 10 خرداد کے دن کو ہمیشہ کےلئے عام سوگ کا دن قرار دیا.

جو منالج موجود ہیں انہیں آیت اللہ ملا احمد نراقی ۔ جو عمد قاچاد (۱) کے علماء ہیں سے تھے ۔ کی کتاب عوائد الایام اس موضوع پر سب سے زیادہ جامع ہے۔ موصوف نے شروع ہی ہیں متعدد روایات سے تمسک کرکے بطور کلی ثابت کیا ہے کہ زمانہ غیبت ہیں فقیہ دو چیزوں ہیں حق ولایت رکھتا ہے:

در تمام ان امور میں جن میں رسول اکرم (ص) اور ائمہ معصومین (ع) صاحب اختیار تھے اور ولایت رکھتے تھے البتہ جن مقامات کو دلیل شرعی مستثنیٰ کردھے وہ اس کلیہ سے خارج رہیں

۲۔ تمام ان امور میں جو بندگان خدا کے دین یا دنیاوی امور سے مربوط ہیں اور ان کا انجام دینا صروری ہے۔

مرحوم نراقی نے جن چیزوں سے ولایت فقہاء متعلق ہے انہیں سے دس چیزوں کو ۔ مثلاً افداً، اجرائے صدود، دلیوانوں، غائبین اور یتیموں کے اموال کی حفاظت، اموال امام " میں تصرف وغیرہ کو ۔ آیات وروایات کے ذریعے فقہی استدلال کے ساتھ ذکر کیا ہے اور تفصیل سے بحث کی ہے (۱۳) اگرچہ مرحوم نراقی کے مطالب اولیہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ولایت فقیہ کو امر حکومت میں بھی شامل جائے ہیں لیکن انہوں نے صراحت کے ساتھ اس پر تحمیں تاکید نہیں کی مرحوم نراقی کے بعد حضرت امام خمین وہ وہ تنہا فقیہ ہیں جنہوں نے مختلف مسائل پر دیگر فقہاء کی مرحوم نراقی کے بعد حضرت امام خمین وہ وہ تنہا فقیہ ہیں جنہوں نے مختلف مسائل پر دیگر فقہاء کی

ا۔ قاچاری بادشاہوں نے سمان ہو گا وہ اور اور اور ایک اے لیکر ۱۹۳۳ ہو ش (۱۹۳۵ء ۔ ۱۹۳۳ ہجری قمری کی ایک ایران پر حکومت کی قاچاری بادشاہوں (جن کی تعداد سات تک پینی ہے) کی نالائقی کے سبب قاچاری عمد حکومت ایران کے لئے ایک المیہ محسوب ہوتا ہے اس دور میں ست سی جنگیں ہو تیں ہے جنگیں گئی ایک ذلت آمیز معاہدوں پر منتج ہو تیں جن کی رو سے ایران کی زر خیز زمینوں کا ایک وسیج حصہ ملک سے جدا ہوگیا۔ قاچاری بادشاہوں کے دور حکومت میں ایرانی قوم ساسی علمی، اقتصادی معاشرتی اور دیگر میرانوں، غرض زندگی کے ہر شعبے میں لیماندگی کاشکار ہوگئی۔

طرح بھی بحث کی ہے تا ہم مناسبت کے ساتھ اس موضوع پر بھی گفتگو کی ہے علاوہ اذیں ولایت فقیہ کو امر حکومت کی تصدی پر اس جامع اور شامل معنی کے ساتھ پہلی بار روشنی ڈالی ہے اور اسے بڑی تفصیل وتصریج و تاکید سے تحقیق کرکے اثبات فرمایا ہے جیسا کہ اشارۃ پہلے عرض کیا گیا کہ ولایت فقیہ کے موضوع کو ایک مرتبہ تقریری صورت سے ۱۲ جلسوں میں نجف اشرف میں بطور تدریس ارشاد فقیہ کے موضوع کو فرمایا یہ کتاب جو آپکے ہاتھوں میں ہے انہی تقریروں کا مجموعہ ہے دوبارہ ولایت فقیہ کے موضوع کو اپنی جاندوں میں تجھی ہے ۔ کی دوسری جلد میں تقریبا اسی طریقے سے تحریر فرمایا اپنی کتاب البیع ۔ جو پانچ جلدوں میں تجھی ہے ۔ کی دوسری جلد میں تقریبا اسی طریقے سے تحریر فرمایا

امام خمین " نے کتاب ولایت فقیہ میں بڑی توجہ اور بست تاکید کے ساتھ اصل ولایت کو۔ جو تمام فرائصن کا پایہ اور اساس ہے۔ خصوصا امر حکومت اور اسکے ساسی پہلوؤں پر تحقیق فرمائی ہے اور اس باب میں ان ساسی واجتماعی حالات کو بیان کرنے کے علاوہ جو اس اہم ترین اسلامی موضوع سے با اعتمائی کا سبب ہے ہیں انہیں مصبوط فقی استدلالی بحثوں کے درمیان ولایت فقیہ کے امر حکومت میں تحقق کے لئے حکمت عملی بیان کرتے ہوئے معین اور قابل عمل راستوں کی نشاندی کی ہے۔ مصرت امام " نے اس کتاب میں پہلے تو دشمنوں کے ان منصوبوں کا ذکر کیا ہے جس سے وہ اسلام کے برمر اقتدار آنے کا امکان بھی ختم کردینا چاہتے ہیں مثلا انکے شبہات کا ذکر کرتے ہیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں: عصر صنعت و تمدن میں اسلام معاشرے کا نظام چلانے پر قدرت نہیں رکھتا یا اسلام کا نظام حقوق معاشرے کی مشکلات حل کرنے سے عاجز ہے۔ پھر امام " انکے شبہات کا جواب دیتے ہیں اس حقوق معاشرے کی مشکلات حل کرنے اثنا زیادہ پرو پیگنڈہ کیا ہے کہ اب حوزہ ہائے علمیہ میں بھی سلطے میں اشارہ کرتے ہیں کہ وشمنوں نے اثنا زیادہ پرو پیگنڈہ کیا ہے کہ اب حوزہ ہائے علمیہ میں بھی سلطے میں اشارہ کرتے ہیں کہ وشمنوں نے اثنا زیادہ پرو پیگنڈہ کیا ہے کہ اب حوزہ ہائے علمیہ میں بھی یہ ترب کے اس حوزہ ہو کے ایک ساست سے جدا ہے۔ یہ پروپیگنڈہ اثنا کیا گیا گیا ہو کہ یہ یہ پروپیگنڈہ اثنا کیا گیا

ا- كتاب البيع ج ٢ ص ٥٩٩ \_ ٥٠١ نشر مؤسسه اسماعيليان قم

ہے کہ اگر کوئی حکومت اسلامی کے بارے میں گفتگو کرنا چاہے تو تقییر کرنا پڑے گا. امام خمین "اس تهذیب جدید کے مقابلے میں جو استعماری قوتوں کی لائی ہوئی ہے (مسلمانوں کی) اپنی داخلی محزوری اور خود باختگی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حوزہ بائے علمیہ، نوجوان طلاب اور مفکرین اسلام کو آگاہ کرنا چاہتے ہیں کہ بہت ہی حقیقی جد وجید کے ذریعے اپنی سیاسی واجتماعی ذمہ دارلیں کو بورا کرنے کی ہمت كريں. اس قسم كے شبهات اور يروگرام سے دھوكا نه كھائيں كيونكه اسلام مادى ترقی سے روكتا نہيں اور اجتماعی مشکلات کا حل اخلاقی واعتقادی راستوں سے چاہتا ہے. اسلام وہ جامع دین ہے جو تمام مشكلات كو حل كرنے ير قادر ب بشرطيكه مفكرين وعلمائے اسلام اس كےلئے اٹھ كھڑے ہول. المام خمین "اس مسلم تاریخی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے کہ رسولخدا (ص) نے اپنا خلیفہ معین فرمایا تھا: یہ سؤال کیا ہے کہ کیا خلیفہ کا معین کرنا صرف بیان احکام (۱) کے لئے تھا؟ بیان احکام کے لئے خلیفہ کی صرورت نہیں ہے خلیفہ تو حکومت کے لئے ہوتا ہے اجرائے قوانین کے لئے ہوتا ہے سیال پر سب سے اہم یہ ہے کہ ہم حکومت اسلامی کی تشکیل کی ضرورت کا عقیدہ رکھیں پھر خلیفہ کی حیثیت واضح ہوگ۔

حضرت امام " نے اس کتاب میں درج ذیل موارد کو بہ عنوان ادلہ برائے تشکیل حکومت اسلامی ذکر فرمایا ہے:

ا۔ رسول اکرم (ص) کا عمل، تشکیل حکومت کے لئے دلیل ہے.

ا۔ احکام الهی کے اجراء کی صرورت دائمی ہے یہ صرف زمانہ رسالت کے لئے نہ تھی۔

ا۔ احکام الهی قوانین کی ماہیت و کیفیت کچھ اس طرح ہے جو حکومت کے بغیر قابل اجراء نہیں ہے۔

مثلا احکام مالی، دفاع ملی، احکام حقوقی وجزائی وغیرہ،

ا۔ مراد فقی اصطلاح کے احکام مثلا نماز، روزہ، طمارت وغیرہ ہیں

امام خمینی محکومت اسلامی کی ضرورت کو استدلال سے بیان کرنے کے بعد تاریخ کے اس دور کی طرف پلٹے ہیں جب اس اصول سے انحراف کیا گیا اور وہ بنی امید کا دور تھا اور بنی عباس کے دور یس بھی سی سلسلہ جاری رہا (اسکے بعد) اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کا طریقہ خلاف اسلام اور ایران روم اور فراعنہ مصر کی بادشاہتوں کا ساتھا. بعد کے زمانوں میں بھی حکومتیں اسی غیر اسلامی ڈھب پر چلتی رہیں امام خمین فرماتے ہیں عقل وشرع (دونوں) اس طریقہ حکومت کے بدلئے کا حکم دیتے ہیں اس لئے ایک سیاسی انقلاب کی ضرورت ہے اور طاغوتی حکومت کو روکئے اور حکومت اسلامی کے خاری کرنے کے علاوہ امت مسلم کا اتحاد ۔۔ بو خمان خارجی دواخلی اسباب کی بنا پر پارہ پارہ ہوچکا ہے ۔۔ اور مظلوم ومحروم لوگوں کو نجات دلانا مسلمانوں کی (عموما) اور علماء کی خصوصا وہ الی ذمہ داری ہے جو ایک سیاسی انقلاب کو واجب قرار دیتی ہوئے فلسفہ تشریح حکومت کے بارے میں فصنل بن شاذان (۱) کی روایت سے استہفادہ کرتے ہوئے نشکیل حکومت کی ضرورت کو از روئے روایت ذکر شاذان (۱) کی روایت سے استہفادہ کرتے ہوئے نشکیل حکومت کی ضرورت کو از روئے روایت ذکر کرتے ہوئے نشکیل حکومت کی ضرورت کو از روئے روایت ذکر کرتے ہوئے نشکیل حکومت کی ضرورت کو از روئے روایت ذکر کرتے ہوئے نشکیل حکومت کی ضرورت کو از روئے روایت ذکر کرتے ہوئے نشکیل حکومت کی ضرورت کو از روئے روایت ذکر کرتے ہوئے نشکیل حکومت کی ضرورت کو از روئے روایت ذکر کرتے ہوئے نشکیل حکومت کی ضرورت کو از روئے روایت ذکر کرتے ہوئے نشکیل حکومت کی ضرورت کو از روئے روایت ذکر کرتے ہیں۔

کتاب دلایت فقیہ کا اہم ترین حصہ حکومت اسلامی کے دوسری حکومتوں سے فرق پر مشتمل ہے اور اس نکتے کی طرف اشارہ کیاگیا ہے کہ حکومت اسلامی قانونی حکومت کی ایک خاص قسم ہے یعنی وہ

ا۔ ابو محمد فضل بن شاذان کا شمار تیسری صدی بجری قری کے فقہاء اور ماہرین کلام میں ہوتا ہے انہوں نے نویں امام (حضرت امام جواد ) کا زمانہ دیکھا تھا ان کا شمار امام علی نقی ہادی 'کے اصحاب میں ہوتا ہے امام حسن عسکری 'کے دور میں وہ خراسان کے مایہ ناز شیعہ علماء میں ہے ایک تھے امام 'کے ساتھ ان کا رابطہ تھا۔ اس شیعی عالم کے قلمی آثار سے پہتہ چلتا ہے کہ ان کو مختلف مکا تب فکر کا سامنا تھا چنانچہ ان مکا تب فکر کی رد میں ان کی تحریریں موجود ہیں کہ جے ہیں کہ ان کے قلمی آثار ۱۸۰ سے زیادہ موضوعات پر شامل ہیں جن سے کچھ اب بھی باقی ہیں وہ ۲۹۰ سے ق (۱۸۵۸ء) میں نیشالور میں وفات پاگئے۔ ان کا مزار اس شہر میں موجود ہیں موجود ہیں موجود ہیں موجود ہیں ان کا مزار اس شہر میں موجود ہیں موجود ہیں۔

حکومت جو اسلامی قوانین کے ساتھ مشروط مو اسی لئے امام خمینی کی نظر میں قوہ مقننہ اور مجلس قانون ساز کی ذمہ داری در حقیقت مختلف وزارت خانوں کے لئے اور اسلامی احکام کے دائرہ کے اندر تشکیل حکومت کے لئے لائحہ عمل تیار کرنا ہے، نہ کہ دیگر حکومتوں کی اصطلاح والی قانون سازی مقصود ہے۔ المام خمین ولایت فقیه کی بحث کرتے ہوئے حاکم کی شرائط کی طرف اشارہ ذکر کرتے ہیں وہ شرائط جو طبعا طرز حکومت اسلامی سے ظاہر ہوتے ہیں، فرماتے ہیں: شرائط عامہ مثلا عقل و تدبیر وغیرہ جو حاکم کے لئے ہیں اس کے ساتھ دو بنیادی شرطوں کا ہونا ضروری ہے :۔ اوعلم بہ قانون ۲ مدالت كتاب كے بعد مباحث كا موضوع عصر غيبت ميں " ولايت فقيه " ہے. امام خمين كذشة مطالب كى بنیاد پر فرماتے ہیں: اب جبکہ غیبت کا زمانہ ہے اور ایک طرف سے طے شدہ ہے کہ احکام اسلام کا اجرا ہونا چاہتے اور دوسری طرف یہ بھی مسلم ہے کہ اجرائے احکام کےلئے کسی کو معین نہیں کیاگیا ہے تو ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ اور پھر اس موضوع کی تحقیق کے بعد وہ یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ خداوند عالم نے حکومتی خاصیت کو جو صدر اسلام سے حضرت امام زمانہ (عج) کے زمانہ تک موجود تھی غیبت کے بعد بھی صروری قرار دیا ہے اور یہ خاصیت ۔ یعنی قانون کا علم اور عدالت ۔ ہمارے زمانے کے بيشمار فقهاء بين موجود ہے. اگر يه لوگ باہم اکٹھا ہوكر چاہيں تو عالم بين عدل اجتماعی كی حكومت قائم كرسكتے ہيں. اس كے بعد اس مطلب كى طرف اشارہ فرمايا ہے كه ولايت فقيه الك امر اعتبارى عقلائى ہے اور تمام وہ اختیارات معاشرے کے ادارے کےلئے جو رسول خدا (ص) اور ائمہ معصومین مکو حاصل تھے فقیہ جامع الشرائط کو بھی حاصل ہیں. اس ولایت کی حقیقت جعل کے علاوہ کچے نہیں ہے. ذاتی طور پر کوئی مقام ومنزلت نہیں ہے بلکہ صرف اجرائے احکام کا ذریعہ ہے۔

حضرت امام یہ نے ان مباحث کے بعد حکومت کے بلند مقاصد اور حاکم کی لازمی خصوصیات کی طرف اشارہ فرمایا ہے اور روایات کو ذکر کرکے اور ان سے استدلال کرکے ولایت فقیہ مجعنی تصدی

مگومت کا اثبات فرمایا ہے اور کتاب کا بڑا حصہ انہی مباحث پر مشتمل ہے۔ کتاب کا آخری حصہ اسی الهی مقصد تک طویل جد وجبد کے ذریعے پہنچنے کےلئے مخصوص ہے۔ امام خمین " نے ابتدا میں تبلیغات وتعلیمات اور اسکی اہمیت وضرورت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ہے: ان دونوں باتوں کےلئے اجتماعات کرنا چاہئے اور اس سلسلہ میں عاشورا، (۱) جسیا کوئی اقدام کرنا چاہئے جس کی وجہ سے مگومت اسلامی کےلئے ایک موج جسیمی صورت پیدا ہوجائے اور (مختلف مقامات پر) اجتماعات کئے جائیں۔ یہ تصور بھی نہ کرنا چاہئے کہ بہت جلد نتیجہ حاصل ہوجائے گا، بلکہ ایک طویل مدت تک جد وجبد حاصل ہوجائے گا، بلکہ ایک طویل مدت تک جد وجبد کے تیار رہناچاہئے۔

کتاب کے آخری صدیں تربیتی و تبلیغاتی امود کا انجام دین، توزہ ہائے علمیہ کی اصلاح کرنے،
استعماد کے فکری واخلاقی آثار کوختم کرنے، مقدس نما حضرات کی اصلاح کرنے، توزہ ہائے علمیہ کی صفائی کرنے، دربادی ملاؤں کو بھگانے اور ظالم وجابر حکومتوں کو ختم کرنے کے لئے علمی اقدامات کرنے کی ضرورت پر زور دیاگیا ہے۔

اپنے قارئین محترم کی توجہ اس نکتے کی طرف دلانا چاہتا ہوں کہ امام خمین " اپنے قیام اللی کے بعد عنایت پردردگار ادر لوگوں کی بیداری دا تحاد کے زیر سایہ ۲۲ بھمن ۱۳۵۸ ( ۱۱ فردری ۱۹۷۹ء) کو ایران کے شاہی نظام کو سرنگوں کرکے اور اسلامی جموریہ ایران قائم کرکے اپنی منزل تک پہنےگئے۔ ایرانی قوم کی ہمہ گیر خواہش کی بناپر اور آئین کے اصول کے مطابق، رہبر انقلاب اسلامی کی صورت میں اسلامی معاشرے کی ہدایت دیکھنے پر ولایت کا چارج سنبھال لیا۔ اس لئے ولایت فقیہ کے معالمے میں آپ کا حماشرے کی ہدایت دیکھنے پر ولایت کا چارج سنبھال لیا۔ اس لئے ولایت فقیہ کے معالمے میں آپ کا

ا۔ امام حسین علیہ السلام اور ان کے 42 ہمراہیوں کی شہادت دسویں محرم 41 ہجری (۹۸۰ء) کو واقع ہوئی اس واقعے کے بعد دسویں محرم کو عاهورائے حسینی یا روز عاهوراء کانام طلا شیعہ حضرات ہرسال محرم کے پہلے عشرے میں رسم عزاداری برپاکرتے ہیں

نظریہ جس کے اصول اس کتاب میں بیان کئے گئے ہیں اس وقت کامل ہوگا جب عملی طور سے ان کی حکومت کے زمانے میں ولایت فقیہ اور اس کے حکومت کے زمانے میں ولایت فقیہ اور اس کے اختیارات وشنون کے بارے میں جو آراء ونظریات آپ نے اپنی تقریروں، پیغاموں، خطوط میں بیش کی ہیں ان کی طرف کافی توجہ مبذول کی جائے (۱).

بار السا اسلای ممالک کو ظالموں کے پینج سے نجات دے اسلام وممالک اسلامی کے غداروں کو اکھاڑ پھنیک، مسلمان سربراہوں کو خواب گراں سے بیدار کر تاکہ وہ قوم دملت کے لئے جد وجبد کریں اور اختلاف ذاتی اور مفاد پرستی سے دست بردار ہوجائیں، طلاب کو توفیق دے کہ اسلام کے لئے قیام کریں اور ایک صف میں کھڑے ہوکر استعمار اور اسکے خبیث ایجنٹوں کے چنگل سے نجات حاصل کریں اور ایک صف میں کھڑے ہوکر استعمار اور اسکے خبیث ایجنٹوں کے چنگل سے نجات واصل کرکے مل جل کر ممالک اسلامی کا دفاع کریں، فقہا، وعلما، کو توفیق دے کہ معاشرے کی ہدایت اور اس کے افکار کو روشن کرنے میں کوششش کریں، اسلام کے مقدس مقاصد کو مسلمانوں خصوصا جوانوں تک پہونچائیں، حکومت اسلامی کی برقراری کے لئے جباد کریں، انک ولی التوفیق ولاحول ولاقوۃ الا باللہ العلی العظیم.

مؤسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی " بین الاقوامی امور

ا۔ " رہبری وولایت در کلام وپیام امام شمینی" " نامی کتاب جو اس مؤسد کی طرف سے مدون کرکے شائع کی گئی ہے میں ان تمام آراء ومواضع امام شمینی" کا مجموعہ موجود ہے۔

مقدمه

|    |   |   |   | ** |  |
|----|---|---|---|----|--|
|    |   |   |   |    |  |
|    |   |   |   |    |  |
|    |   |   |   |    |  |
| -1 |   | • | 1 |    |  |
|    |   |   |   |    |  |
|    |   |   |   |    |  |
|    |   |   |   |    |  |
|    |   |   | · |    |  |
|    |   |   |   |    |  |
|    |   |   |   |    |  |
|    | • |   |   |    |  |
|    |   |   |   |    |  |
|    |   |   | , |    |  |
|    |   |   |   |    |  |
|    |   |   |   |    |  |
|    |   |   |   |    |  |
|    |   |   |   |    |  |
|    |   |   |   |    |  |
|    |   |   |   |    |  |
|    |   |   |   |    |  |
|    |   |   |   |    |  |
|    |   |   |   |    |  |

#### مقحمه

### بسم الله الرحمن الرحيم الحمدلله رب العالمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله اجمعين

" ولایت فقیہ " کا موضوع ایک ایسا موضوع ہے جس میں بعض امور اور بعض اس سے مراوط مسائل پر گفتگو کی جاسکتی ہے، ولایت فقیہ ایک ایسا موضوع ہے جس کا تصور اسکے تصدیق کا موجب ہے، اس کے لئے کسی دلیل وبرہان کی ضرورت نہیں ہے باین معنی کہ جس نے عقائد واحکام اسلام کو سمجہ لیا ہے خواہ اجمالا سمجھا ہو، جب وہ ولایت فقیہ پر پہنچتا ہے اور اس کا تصور کرتا ہے تو فورا اسکی تصدیق کرتا ہے اور اسکو بدیمی سمجتا ہے.

آج کل جو ولایت فقیہ کی طرف زیادہ توجہ نہیں دی جاتی اور استدلال کی صرورت ہوتی ہے اسکی عمومی وجہ مسلمانوں کی اجتماعی حالت ہے اور خصوصی علت حوزہ ہائے علمیہ ہیں. ہم مسلمانوں کی اجتماعی حالت اور حوزہ ہائے علمیہ کی تاریخی جڑیں ہیں جن کی طرف ہم اشارہ کریں گے۔

اسلامی تحریک شروع میں میودلوں کے ہاتھ میں گرفتار تھی. سب سے مپلے اسلام کے خلاف تبلیغات اور فکری دسید کاریاں انہوں نے شروع کیں اور اس طرح سے کہ آپ خود دیکھ رہے ہیں اسکی تباہ کاریاں آج تک پھیلی ہوئی ہیں میودیوں کے بعد اس کا سلسلہ ایسے گروہوں کے ہاتھ آگیا جو ایک اعتبار سے میود اوں سے زیادہ شیطان تھے. ان لوگوں نے استعمار کی صورت میں تمین سو سال یا اس سے زیادہ مدت سے اسلامی ملکول میں آمد ورفت پیدا کرلی (۱) تھی اور اپنے استعماری مقاصد کے حصول كے لئے انہوں نے يہ صروري مجھاكہ ايسے حالات پيداكري جن سے اسلام نبيت ونابود ہوجائے. ان كا مقصدية نهين تھاكه لوگوں كو اسلام سے دور كري تاكه عيسائيت كى ترويج ہو كيونكه يه لوگ يد عیسائیت سے دلچیسی رکھتے تھے اور نہ ہی اسلام سے ،بلکہ اس مدت میں انکو احساس ہوگیا تھا اور صلیبی (۲) جنگوں سے یہ سمجھ کئے تھے کہ انکے مادی مفادات کے راستے اور سیاسی اقتدار کے سلسلے میں جو چیز سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ اسلام ہے اور اسلام کے احکام ہیں اور لوگوں کا وہ ایمان ہے جو وہ اسلام یر رکھتے ہیں. اسلنے وہ مختلف طریقوں سے اسلام کے خلاف تعبلیغ اور دسیسہ کاری میں لگ گئے. انکے دین مدارس میں پڑھنے والے طلاب و مبلغین، لو نیورسٹیاں اور حکومتی پرویبگندہ ادارے، ذرائع وابلاع، استعماری حکومتوں کی خدمت کرنے والے مستشرقین سب کے سب متحد ہوکر حقائق اسلام کو توڑ مٹروڑ

ا۔ سولھویں صدی عیسوی لیعنی تین سو سال پہلے پرتگالیوں اور انکے ساتھ ہالینڈ، انگستان، فرانس اور اٹلی والوں نے اسلامی ملکوں کو اپنے استعماری پنجوں میں جکڑ لیا ابتداء میں وہ افریقہ پر قابض ہوئے اور پھر سمندری راسۃ پدیا ہونے کے بعد ان ایشیائی ملکوں پر (جن کا ارتباط عثمانی ترکوں کے قسطنطنیہ پر تسلط کے بعد ایورپ سے ٹوٹ گیاتھا) قبصنہ جمالیا.

۷۔ صلیبی جنگوں سے مراد وہ جنگیں ہیں جو گیار ھویں اور تیرھویں صدی عیسوی میں مسلمانوں سے بیت المقدس چھینے کے لئے اور بان لورپ کے عیسائیوں نے مسلمانوں سے لڑیں یہ جنگیں جو آٹھ مرحلے میں واقع ہوئیں ہوائے ( ۱۹۸۹ھ) میں لوپ اور بان دوم کے فتویٰ سے شروع ہوئیں اور فرانس کے بادشاہ من لوئی کے جالا مطابق ۹۲۹ ھ میں مرجانے سے ختم ہوئیں مسی حضرارہ، ایک سرخ رنگ کا کڑا صلیب کی صورت کا سی کو اپنے بازو پر باندھا کرتے تھے اس لئے صلیبی فوج کے نام سے مشہور

کر پیش کرنے پر اس طرح ڈٹ گئے کہ بہت سے پڑھے لکھے لوگ اور عوام اسلام کے بارے میں گراہی اور غلط فہمی میں بہتا ہوگئے.

اسلام ان مجاہدوں کا دین ہے جو ہمیشہ حق وعدالت کی جشجو میں رہے۔ یہ ان لوگوں کا دین ہے جو استقلال وآزادی چاہتے ہیں، استعمار کے خلاف مبارزہ کرنے والوں کا دین ہے. مگر عیسائیوں نے کچھ اور بی طرح سے اسلام کا تعارف کروایا اور اب تک کروا رہے ہیں. انہوں نے اسلام کے بارے میں عوام کے ذہنوں میں غلط تصور بٹھا دیا ہے. اسلام کی جو ناقص صورت حوزہ ہائے علمیہ میں پیش کی جاتی ہے اس کا مقصد یہ تھا کہ اسلام سے اسکی انقلابی خاصیت اور خصوصیت کو الگ کردیا جائے. یہ لوگ نہیں چاہتے کہ مسلمان حرکت میں آئیں. حریت پہند ہوں، احکام اسلام کے اجرا کا مطالبہ کریں، یا ایسی حکومت قائم کریں جو انکی سعادت کی ذمہ دار ہو اور ایسی زندگی بسر کریں جو انسان کے لائق ہو۔ مثلاً وہ لوگ تبلیخ کرتے ہیں کہ اسلام میں ہمہ گیریت نہیں ہے یہ زندگی کا دین نہیں ہے، معاشرے کے لئے اس کے پاس نہ کوئی قانون ہے نہ نظام ہے، اسلام کے پاس طرز حکومت اور حکومت قوانین نہیں ہیں، اسلام فقط حیض ونفاس کے مسائل کا نام ہے، کچھ اس میں اخلاقیات بھی ہیں مگر نظام زندگی اور معاشرے کو چلانے کے لئے اسکے پاس کچھ نہیں ہے. سب سے زیادہ افسوس اس بات کا ہے کہ ان کا جھوٹا پروپیگنڈہ اثر انداز ہورہا ہے. اس وقت آپ عوام کو چھوڑیے، پڑھا لکھا طبقہ خواہ وہ یو نیورسی کا فارع استحصیل ہو یا دین طلاب کا طبقہ ہو اسلام کو درست طریقہ سے نہیں سمجھا اور غلط فہمی میں بسلا ہے جس طرح لوگ اجنبی مسافر کو نہیں پہانتے یہ لوگ اسلام کو نہیں پہچانتے. اسلام دنیا کے لوگوں میں غریب الوطن کی زندگی بسر کررہا ہے۔ چنانچہ اگر کوئی اسلام کا صحیح تعارف کروائے تو لوگ جلدی سے باور بھی نہیں کرتے بلکہ استعماری ایجنٹ معاشرے میں شور و غوغا مجا دیتے ہیں. حقیقی اسلام اور جے اسلام کے نام پر پیش کیاجارہا ہے اس میں کتنا فرق ہے اس کے لئے ہم آیکی

توجه قرآن، كتب حديث اور رساله مائ عمليه كى طرف مبذول كروانا چاہت مين.

قرآن اور حدیث کی کتابیں جو اسلام کے منابع اور دساتیر ہیں اس میں اور دسالہ ہائے عملیہ ۔ جو مجتدین عصر اور مراجع کے توسط سے لکھے جاتے ہیں . . جامعیت اور اجتماعی زندگی میں اثر کے اعتبار سے ہیں ۔ (اگر توجہ کریں تومعلوم ہوگا کہ) بست فرق رکھتے ہیں. قرآن میں اجتماعی امور کی آیات اسکی آیات عبادی سے نیادہ ہیں. کتاب حدیث کا ایک دورہ جو تقریبا ، ھ کتابوں (۱) پر مشتمل ہے اور یہ سب اپنے اندر احکام اسلام لیے ہوئے ہیں، انہی میں تین چار باب عبادات اور خدا کے ساتھ انسانی فرائص سے تعلق رکھتے ہیں. کچ اخلاقیات سے مربوط ہیں باقی سب کا تعلق اجتماعیات، اقتصادیات، حقوق، سیاست اورد تدبیر معاشرہ سے ب

آپ حضرات ہو جوان ہیں اور انشاء اللہ اسلام کے مستقبل کے لئے مفید ہونگے آپ لئے کے ضروری ہے کہ ان امور کی طرف متوجہ رہیں جنہیں میں مختصرا عرض کررہا ہوں اپن زندگی میں اسلام کے قوانین ونظام کا تعارف کروانے میں سنجیدگی اختیار کریں کہ اسلام اپنی ابتداء سے کتنی پریشانیوں میں ببتلا رہا اور آج بھی کس قدر دشمنوں اور مصائب کے حصار میں گرا ہوا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اسلام کی حقیقت مخفی رہ جائے اور لوگ یہ سوچنے لگیں کہ مسجدیت کی طرح اسلام بھی چند الیے احکام کا نام ہے جو خالق اور مخلوق کے درمیان رابط ہوتے ہیں اور یہ کہ مسجد اور کلیسا میں کوئی فرق نہیں.

جب مغرب میں کوئی خبرنہ تھی، وہاں کے باشندے وحشی تھے. امریکہ نیم وحشی سرخ بوست باشندوں کی زمین تھی. اس وقت دو وسیج سلطنتیں ایران وروم، حکمرانوں کے استبداد وظلسلم اور عدم مساوات

ا۔ اہل فقہ وحدیث کی اصطلاح میں کتاب ان ابواب کو کھا جاتا ہے جن میں ایک موضوع سے مربوط حدیثوں کو جمع کیا گیا ہو یا ایک خاص موضوع سے مربوط حدیثوں کو جمع کیا گیا ہو یا ایک خاص موضوع کے احکام زیر بحث آئے ہوں جیسے کتاب التوحید، کتاب الایمان والکفر، کتاب الصلاة مثلاً دورہ کافی \_ جو حدیث میں ہے \_ ۵ کتب پر مشتمل ہے۔ حدیث میں ہے \_ ۵ کتب پر مشتمل ہے۔

کا شکار تھیں، لوگوں کی حکومت اور قانون کا دور دور تک پت نہ تھا (۱) خداوند عالم نے اپنے رسول (ص)

کے داسطے الیے قوانین نائل فرمائے جن کی عظمت سے انسان تعجب میں پڑجائے۔ تمام امور کے لئے اسلام قانون و آداب لیکر آیا ہے۔ انسان کیلے نطفہ ہونے سے لیکر قبر میں جانے تک کے قانون و صنح کئے ہیں جس طرح فرائض عبادت کے لئے قانون و صنح کئے ہیں اسی طرح امور اجتماعی اور حکومت کے ہیں جس طرح فرائض عبادت کے لئے قانون اور قاعدے و صنح کے ہیں، اسلام کے حقوقی قوانین کا حل، جامع اور ترقی یافنہ ہیں۔ پرانے نانے سے جو صحیم کتابیں قانون کی مختلف قسموں میں لکھی گئی ہیں ان میں قصادت، معاملات، حدود (۱) قصاص (۱۹) سے لیکر روابط بین الملل، صلح وجنگ کے قوانین نیز عموی و خصوصی بین الاقوای حقوق بھی قصاص (۱۹) سے لیکر روابط بین الملل، صلح وجنگ کے قوانین نیز عموی و خصوصی بین الاقوای حقوق بھی کھے گئے ہیں۔ یہ سب اسلام کے نظام واحکام کے مقابلے میں بہت ہی کم ہیں۔ دنیا کا کوئی بھی ایما موضوع نہیں ہے جس کے بارہ میں اسلام نے ذمہ داری مقرر نہ کی ہو اور اس کے لئے حکم نہ دیا ہو۔ وشن کلم مسلمانوں (لیعنی جوانوں) کو منحف کرنے کے لئے غیروں نے شہمات پیدا کے ہیں کہ روشن کلم مسلمانوں (لیعنی جوانوں) کو منحف کرنے کے لئے غیروں نے شہمات پیدا کے ہیں کہ حین و نفاس کے چند احکام کا مجموعہ ہے ملاقل کو تو صرف حیض و نفاس کے چند احکام کا مجموعہ ہے ملاقل کو تو صرف حیض و نفاس کے چند احکام کا مجموعہ ہے ملاقل کو تو صرف حیض و نفاس پڑھناچاہے۔

۱- ملاحظه به و تاریخ تمدن اسلام، جرجی زیدان ج ۱۰ ص ۱۳۳ ه ۱۳ تاریخ اجتماعی ایران، مرتضی راوندی ص ۴۹۰ ایران در زمان ساسانیان، آرتور کریستن من ص ۴۵۰ سه ۵۲۳ جمان در عصر بعثت، شهید محمد جواد بابهز، اکبر باشمی رفسنجانی تاریخ روم، آلبر ماله وزول ایزاک تاریخ کلیسابائ قدیم در امیراطوری روم و غیره .

لا "حد" اسلامی شریعت میں اس بدنی سزا کو کھتے ہیں کہ جو کسی خاص گناہ کے لئے مقرر ہو اس سزاکی مقدار شارع کی للے سے معین ہوتی ہے۔

اس صورت میں دی جاتی ہے کہ جس پر ظلم ہوا ہو وہ یا اس کے اولسیاء قصاص کا تقاضا کریں اور مجروح کرنے کے جرم میں اس صورت میں دی جاتی ہے کہ جس پر ظلم ہوا ہو وہ یا اس کے اولسیاء قصاص کا تقاضا کریں اور ویت قبول کرنے کو تیار مذہوں.

واقعہ بھی ہیں ہے کہ جن ملاؤں کو اسلام کے نظریات ونظام اور تصور کائنات سے آگاہی کی کوئی فکر نہیں اور ان کے بہترین احکام ایسی ہی چیزوں میں گزرتے ہیں جو اغیار کھتے ہیں اور انہوں نے اسلام کی ساری کتابوں کو فراموش کردیا ہے انکے اوپر الیے اشکالات اور تملے ہونا ہی چاہئیں اور الیے ملا بھی خطا والے ہیں مگر کیا صرف اغیار ہی کی غلطی ہے؟ یہ بات صرور ہے کہ جو لوگ سیاسی اور اقتصادی لالچ رکھتے تھے انہوں نے کئی سوسال پہلے سے اسکی بنیاد رکھی تھی اور ہمارے جوزہ ہائے علمیہ میں جو کو تادانستہ کو تاہیاں ہوئی ہیں اسکی وجہ سے انکو کامیابی ملی ہے۔ ہمارے علماء میں بھی کچھ الیے افراد تھے جو نادانستہ طور سے انکی مدد کر بیٹھے اور انجام یہ ہوگیا۔

ا۔ مشروطہ (قانونی بادشاہت) کاپہلا آئین نمائندوں کی ایک کمیٹی نے لکھا اور وہ او دفعات پر مشمل تھا جسکو پاس کیاگیا اس بارے میں کسروی لکھتا ہے، وزیر اعظم کے دونوں لڑکے مشیر الدولہ اور مؤتمن الملک اسکو لکھتے تھے بلکہ بہتر طریقہ سے اوں کہوں کہ ترجمہ کرتے تھے اس کے بعد چند آدمیوں پر مشمل ایک کمیٹی بنائی گئی تاکہ وہ لوگ ایک تتمہ لکھ کر آئین میں بڑھادی، اس متن میں ہوا و فعات تھیں جناب مصطفی رحمی کی روایت کی بناپر ، اس کمیٹی نے بہجیم اور ایک حد تک فرانس کے بھی ==

قوم کو دھوکا دینے کے لئے بعض احکام اسلام کا بھی ضمیمہ کردیا. آئین کی بنیادی چیزوں کو ان لوگوں سے لیا اور ہماری قوم کے قوالے کردیا. آئین کا بتن اور اس کا تتہ بادشاہت اور ولی عہدی سے متعلق ہے اس کا اسلام سے کیا واسطہ یہ سب تو اسلام کے خلاف ہے۔ طرز حکومت اسلام اوراحکام اسلام کے سراسر منافی ہے۔ یہ بادشاہت اور ولی عہدی وہ ہے جس پر اسلام نے خط بطلان کھینچ دیا ہے۔ صدر اسلام ہی سے ایران، روم شرقی، مصر اور یمن میں اسکی بساط الٹ دی تھی. رسول اگرم (ص) نے ہرقل اسلام ہی سے ایران، روم شرقی، مصر اور یمن میں اسکی بساط الٹ دی تھی. رسول اگرم (ص) نے ہرقل اول کو (۱) اور شمنشاہ ایران (۱۷) کو خطوط لکھے ہیں اس میں تحریر فرمایا ہے کہ شاہی طریقہ کو ختم کرو، بندگان الی کو اپنی پرستش اور اطاعت مطلقہ کی دعوت مت دو۔ لوگوں کو چھوڑ دو کہ خدائے یگانہ بندگان الی کو اپنی پرستش اور اطاعت مطلقہ کی دعوت مت دو۔ لوگوں کو چھوڑ دو کہ خدائے یگانہ ولاشرکی عبادت کریں (۱۳) سلطنت اور ولی عہدی وہی منوس وباطل طرز حسکومت ہے جس کے

<sup>==</sup> آئین سے استفادہ کرتے ہوئے اور ممالک بالکان۔ اورپ کے جنوب مشرق میں دریائے مدیڑانہ کے شمال میں ایک جزیرہ نما بے جو اور کیا تاریخ بے جو اونان، اوگوسلاویہ جاپان کی حکومتوں سے مشکل ہے ۔ کے آئین کی روشنی میں سابقہ آئین کے نقائص کو دور کیا تاریخ مشروطہ ایران کسروی تبریزی ص محا و ۲۲۴ ۔ قانون اساسی ایران واصول ڈیموکریسی مصطفی رحمی ص ۱۹۳ ۔ قانون اساسی اور اس کا متم ، مطبع مجلس شورای ملی

٢ يعنى خسرو دوم جو خسرو پرويز كے نام سے مشہور تھا ٩٢٨ ، يس ساسانى بادشاہ تھا.

سد رسول خدا " نے جرت کے چھٹے سال بہت ہے لوگوں کو پڑوس کی حکومتوں کے باد شاہوں کے پاس بھیجا ان میں عبداللہ بن حذافہ سمی کو خسرو پرویز کے پاس اور دحیہ بن خلیفہ کلبی کو قیصر روم کے پاس بھیجا ان لوگوں کو جو خطوط روانہ کئے اس میں لکھا؛ اسلام کو قبول کر لو اور خدائے یکتا کی عبادت کرو خسرو پرویز کو جو خط لکھا تھا اس کا ترجمہ یہ ہے، ہم اللہ الرحمن الرحیم محمدرسول اللہ کی طرف ہے کسری عظیم فارس کی طرف جو ہدایت قبول کرے اور خدا ورسول پر ایمان لائے اور گوائی دے کہ خدائے واحد لاشریک کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے اور محمد اس کے بندے ورسول ہیں (ان سب پر سلام ہو) میں گھے خدا کی طرف وعوت دیتا ہوں میں خدا کا رسول ہوں تمام لوگوں کے لئے تا کہ زندہ لوگوں کو (جہم ہے) ڈراؤں اور کافروں پر ججت تمام کروں اسلام لاؤ تاکہ سلامت رہو اور اگر ایمان نہ لائے تو تمام بوسوں کا گناہ تمارے سر ہوگا.

ہرقل کو جو خط لکھا تھا اس کا ترجمہ یہ ہے۔ بسم اللہ الرئمن الرحیم محمد بن عبد اللہ کی طرف سے عظیم ہرقل روم کے لئے جو سے بھر اللہ کی طرف سے عظیم ہرقل روم کے لئے جو مجل ہو اور ==

روکے کے لئے حضرت سید الشہداء" نے قیام فرمایا تھا اور شہید ہوگئے تھے تاکہ یزید کی ولی عہدی کو قبول نے گریں (۱) اور اسکی بادشاہت کو قانونی نہ ہونے دیں اسی مقصد کے لئے تمام مسلمانوں سے کما کہ یزید کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں۔ یہ سب اسلام نہیں ہے۔ اسلام میں بادشاہت وولی عہدی نہیں ہے۔ ار (مخالفین اس معنی سے) اسلام میں نقص بتاتے ہیں تو اسلام میں نقص ہے جیسے اسلام میں سود خوری اور بینک کاری اور شراب فروشی وفحشاء کے لئے کوئی قانون نہیں کیونکہ بنیادی طور سے اس نے انہیں حرام قرار دیدیا ہے۔

یہ استعمار کی پھو حکومتی اسلامی حکومتوں میں بھی ایسے امود کا رواج چاہتی ہیں اسی لئے اسلام کو ناقص کھتی ہیں۔ یہ اپنے ان کاموں کے لئے مجبور ہیں کہ برطانیہ، فرانس، بلجیم سے اور آخرکار امریکہ سے قانون حاصل کریں اور اسلام ان کاموں کے رواج دینے کا کوئی قانون نہیں رکھتا ہی تو اس کا کمال ہے اور سی اسلام کا افتخار ہے۔ انگریزی استعمار نے مشروطہ (قانونی بادشاہت) کے ابتداء میں جو موقع فراہم کیا تھا اسکی صرف دو وجوہ تھیں ایک وجہ تو اسی وقت فاش ہوگئ تھی اور وہ یہ تھی کہ روس کی تزار حکومت کے اثرات ونفوذ کو ایران میں بالکل ختم کردے۔ دوسرے مغربی قوانین لاکر احکام اسلام کا پتہ صاف کردے۔ ہمارے اسلامی معاشرے پر غیر اسلامی قوانین کے لائے سے برسی مشکلات کا سامنا ہوا۔ آج عدالت کے اندر ایسے باخبر افراد موجود ہیں جو عدالت کے قوانین اور اس کے طریقہ کارے شاک ہیں اگر کوئی ایرانی عدالت کے چکر میں جو ترج کل کی عدالت ہے پھنس جائے

ے خدا تمکو دہری جزا دے اور اگر انکار کروگے تو لوگوں کا گناہ تمہاری گردن پر ہوگا۔ اے اہل کتاب اس کلمہ کی طرف آؤ جو ہمارے درمیان مشترک ہے اور وہ یہ ہے کہ خدا کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں اور کسی چیز کو اس کا شریک نہ قرار دیں ہم میں سے ایک دوسرے کو خدا قرار نہ دے اور اگر اس سے منہ موڑیں تو کہو کہ گواہ رہو ہم مسلمان ہیں (آل عمران آبیت ۱۳۲) مکاتیب الرسول مج اص ۵۰ ۱۰۵۰

اربيد بن معاوية بن ابي سفيان ( ٢٥- ١١٢ ه ق ) دوسرا اموى خليف

یا ایران کے مشابہ دوسرے ممالک کی عدالتوں میں گرفتار ہوجائے تو اثبات مطلب کے لئے بوری ا کے عمر چاہے ایک بہت بڑا متبحر و کیل جس کو میں نے جوانی میں دمکھا تھا وہ کہتا تھا دو فریقوں کے درمیان کسی جھڑے کو میں اپنی بوری زندگی قوانین عدالت کے بہینے پر گھمائے رکھ سکتا ہوں اور میرے بعد میرا لڑکا بھی وہی کام کرتا رہے گاس وقت سی صورت حال ہوگئ ہے. ہاں جن کی سفارش اور اثر ونفوذ ہو ان کی بات الگ ہے۔ مگر وہ ناحق ہوتا ہے فعلا عدالتی کاروائی لوگوں کے لئے سوائے ز حمت اپنے کام سے رک جانے ازندگی کی دوڑ میں بیٹھے رہ جانے کے علاوہ اور کچے نہیں ہے۔ اور یا بھر غیرمشروع استفادہ کرے. بہت ہی کم ایسا ہوتا ہے کہ کوئی اپنے صحیح حقوق حاصل کرلے. جھکڑوں کے فیصلے میں تمام جہات کی رعایت صروری ہے نہ صرف یہ کہ ہر شخص اپنے حق کو پالے اور اسی کے ساتھ لوگوں کے وقت، کیفیت زندگی، دعوی کے طرفین کے امور بھی ملاحظہ کرنا چاہئیں. جتنی سادگی کے ساتھ اور جلدی فیصلہ ہوجائے، اچھا ہے. پیلے زمانے کے قاضی جن معاملات کو دو تین دن میں حل كردية تھے آج وہ بيس سال ميں مجى حل نہيں ہوياتے. جوان، بوڑھے، ضرورت مند سبى روزانه صبح سے عصر تک عدالت میں گیلریوں، میزوں کے گرد گردش کرتے رہیں اور پھر بھی یہ معلوم نہ ہوسکے کہ كيا جوا؟ جو زيادہ تيز جو، رشوت دينے ميں اس كا ہاتھ كھلا جو اس كاكام چاہے ناحق جو سب سے سلے انجام پاجاتا ہے ورنہ بھر ساری عمر اسکی قسمت میں سرگردانی لکھی ہے۔

یہ لوگ کمبی کبی اپن کتابوں میں اور اخباروں میں لکھتے ہیں کہ اسلام کے جزائی احکام بہت سخت ہیں۔ ایک شخص نے تو بردی بے حیائی کے ساتھ لکھ دیا کہ اسلام کے احکام کی سختی کی وجہ یہ ہے کہ وہ بدوؤں نے بنائے ہیں۔ یہ بدوؤں نے بنائے ہیں۔ یہ بدوؤں کی سختی ہے جس کی وجہ سے اس قسم کے احکام آئے ہیں، مجھے یہ تعجب ہوتا ہے کہ ان کا آخر، طرز فکر کیا ہے؟ ایک طرف تو ۱۰ گرام ہیرو مُن کے لئے کئی کئی افراد کو قبل کردیے ہیں یہ قانون ہے (کچھ مدت پہلے دس آدمیوں کو اور حال ہی میں ایک آدمی کو ۱۰ گرام ہیرو مُن کے جرم میں قبل کردیا گیا ہے اور یہ وہ جن کی محجے اطلاع ہے) عجب یہ

لوگ خلاف انسانیت قوانین وضع کریں اور کھیں یہ (قوانین) برائی کے روکنے کے لئے ہیں تو اس میں کوئی سختی شمیں ۔ لیکن اگر اسلام ایسا قانون وضع کرے تو اس میں سختی ہے۔ میں یہ نہیں کہنا کہ لوگ ہیروئن فروشی کریں لیکن اس کی سزایہ نہیں ہے (بہر حال) اس کو روکنا چاہئے مگر اس کی سزا اس کے مناسب ہونی چاہے (ا) اگر شراب سے والے کو اس ۔ ۸۰ ۔ کوڑے مارے جائیں تو اس میں سختی وخشونت ہے، لیکن اگر کسی کو وا گرام ہیروئن کے جرم میں قتل کردیں تو اس میں کوئی خشونت نہیں ہے، جبکہ معاشرے میں پیدا شدہ زیادہ تر مفاسد اسی شراب خوری کی وجہ سے ہیں. سر کول پر ہونے والے حادثات، خود کشی، آدم کشی، زیادہ تر شراب سینے کی وجہ سے ہوتی ہے (بلکہ) کما جاتا ہے کہ ہیروئن کا بھی عادی آدمی زیادہ تر سی شراب نوشی سے ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود اگر کوئی شراب یں لے تو کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ مغرب یہ کام کرتا ہے اس لئے آزادانہ اس کی خرید وفروخت ہوتی ہے لیکن اگر فحشاء کو جس کا ایک واضح ترین مصداق شراب نوشی ہے، کو روکنا چاہیں اور کسی کو ٨٠ كورات ماري يا زاني كو سو كورات ماري يا محصن ومحصنه كو رجم كري (١) تو وامصيبتاه ارب يد كتنا سخت حکم ہے یہ عرب سے پیدا ہوا ہے. حالانکہ اسلام کے جزائی احکام ایک بہت بڑی امت کے مفاسد کو روکنے کے لئے آئے ہیں. جو فحشاء اس حد تک وسیع ہوں کہ نسلون کو برباد کردیں جوانوں کو فاسد کردی، کاموں کو معطل کردیں، اور یہ سب انہیں عیاشوں کی وجہ سے ہو جس کے راستے ان لوگون نے ہموار کرد کھے ہیں اور اس کی ترویج کرتے ہیں. اب اگر اسلام حکم دیتا ہے کہ نسل

ا۔ امام م كاعتراض عدالت كى رعابيت مذكرنے برے ص ١١٩ ؟

۲۔ بیوی رکھنے والا زانی مرد، محصن اور شوہر رکھنے والی زنا کار عورت، محصنہ کملاتی ہے۔ اسلام کے جزائی قواندین میں جب تک احصان (شادی شدہ ہونا) ثابت نہ ہوجائے رقم واجب نہیں ہوتا۔ اسی طرح ان کا بالغ وعاقل ہونا بھی صروری ہے جس طرح بیہ صروری ہے کہ وہ مرد اپنی بیوی تک یا قاعدہ رسائی رکھتا ہو اور بیوی مرد تک رسائی رکھتی ہو میاں بیوی کے ملنے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو درنہ رقم کا حکم ثابت نہ ہوگا۔

جوان میں برائی کو روکنے کے لئے مجمع عام میں ایک شخص کو کوڑے لگائے جائیں تو کیا اس حکم میں سختی ہے؟ (۱) دوسری طرف وہ قتل وغار تگری جو اس ہیئت حاکمہ کی طرف سے پندرہ سال سے ویتنام (۲) میں ہوری ہے اور جو بے گناہ خون بہائے جارہے ہیں انہیں تو میں ہوری ہے اور جو بے گناہ خون بہائے جارہے ہیں انہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر اسلام لوگوں کے فائدے کے لئے لوگوں کو کچھے قوانین مانے پر مجبور کرے، دفاع یا جنگ کا حکم دے چند مفسدوں وفاسدوں کو قتل کرے تو کھاجائے یہ جنگ کیوں ہوئی؟

ا۔ اسلام میں اجرائے حدود کے وقت مومنین کی موجودگی کو خطاکار کیفر کردار کے آداب میں شمار کیاگیا ہے شیعہ فقہاء نے
اس سنت کے اجراکی حد زنا، قیادت وقذف کے لئے اوقات کی تصریح کردی ہے ان کا فتوی سورہ نورکی آیت ۲ کے پیش نظر
ہے کہ " زانی وزانیہ کی سزا کے وقت مؤمنین کا ایک گروہ گواہ بھی ہو دوسری وجہ یہ ہے کہ حاصزین کو عبرت حاصل ہو کہ جو
بھی اس کا ارادہ رکھتا ہو اس سے باز آجائے

امریکی انگر کی شکست و عقب نشینی پر تمام ہول کی اس جنگ میں ویتنام کاجائی اور مالی افتصان بہت زیادہ ہوا، میں جو مستند تعداد امریکی انگر کی شکست و عقب نشینی پر تمام ہوئی اس جنگ میں ویتنام کاجائی اور مالی افتصان بہت زیادہ ہوا، میں جو مستند تعداد پیش کررہا ہوں اگرچہ پہ مرنے والوں کی وقیق تعداد اور بے رہمانہ تملے کی بالکل صحیح مزان تو نہیں ہے گم ایک حد محک معاصر تاریخ کے شخ حقائق کی نشاندہی صرور کرتی ہے۔ ۱۹۹۵ء کے اجداء تک شمالی ویتنام کے جنگ کا دامن پھیلا تھا۔ جنوبی ویتنام کے اجتما اللے ہو چکے تقدیلوں کی چھاؤنوں استنے افراد ہلاک ہو چکے تقدیلوں کی چھاؤنوں مسابرہ کی سافوں کے مراکز کہتے ہیں، میں بھیج گئے تھے ان کی تعداد ۱۹۰۰،۱۰۰۰ میں مرحدی ویماتوں سے خارج تھے ۱۹۷۰ء کہ بار تملہ سابرہ اور کہ ویران امریکہ کی ہوائی فوج نے ان ویماتوں پر جو حکومت کی سرحدی ویماتوں سے خارج تھے ۱۹۷۰ء کہ جنوبی ویتنام کے ورمیان امریکہ کی ہوائی فوج نے ان ویماتوں پر جو حکومت کی سرحدی ویماتوں سے خارج تھے ۱۹۷۰ء کی جنوبی ویتنام کے درمیان امریکہ کی ہوائی فوج نے ان ویماتوں کی سرحدی ویماتوں کے مطابق اس سابرہ کی جنوبی ویتنام کے درمیان امریکہ کی ہوائی فوج نے ان ویماتوں کی مربکہ اور سایگوں کے مشرکہ تملے سے ۱۹۷۰ء میں محسوسا پر ایک ماہ کے اندر ۱۹۰۰ء میں تی اگر بموری ویتنام کے آزاد ریڈ کراس نے کہا زہریلی جزوں کے استعمال سے ایک و سیح اور آباد علاقے کے ہزاروں افراد جو جنوب کے باشدے تھے مختلف امراض میں خصوصا جلدی بیماری میں مبللہ ہوگے اور مراق تکلیف میں جنوبی کے معاوہ بست می گائیں، بھینسیں، پانتو جانورم گئے، چو کھول، پکل اور چاولوں کے تمام کھیت ختم ہوگے۔

یہ دہ سازشیں ہیں جن کو کئی سوسال پہلے تیار کیا گیاتھا جس کو رفتہ رفتہ عملی جامہ پہنایا جارہا ہے۔ شروع میں ایک جگہ مدرسہ بنایا مگر ہم نے عفلت برتی اور کچھ نہ کھا، ہم جیبے لوگوں نے بھی عفلت برتی اور اس کی روک تھام نہ کی اور اس کو بنانے دیا رفتہ رفتہ ان کی تعداد زیادہ ہوگئ اور اب آپ در اس کی روک تھام نہ کی اور اس کو بنانے دیا رفتہ رفتہ ان کی تعداد زیادہ ہوگئ اور اب آپ دین دیکھیں ان کے مبلغین دیمات دیمات قصبہ قصبہ تھے گئے ہیں اور ہمارے بچوں کو عیسائی یا ہے دین بنارے ہیں۔ (۱) ان کامنصوبہ یہ ہے کہ ہم کو عقب ماندہ کردیں اور اسی حال میں جس میں ہیں فلاکت بنارے ہیں۔ (۱)

ا۔ مضبوط تبلیغی جماعت ایران میں سب سے پہلے۔ وہ جماعت ہے جو مذہبی تبلیغات کے لئے ایران تھیجی گئی تھی۔ نسطور ایوں کی جماعت تھی جو ۱۸۳۵ء میں مرکزی خارجی کی جماعت تھی جو ۱۸۳۵ء میں مرکزی خارجی تعلیم جماعت تھی جو ۱۸۳۵ء میں مرکزی خارجی تعلیم کی اس نے سب سے پہلا مدرسہ جدید طریقے پر جس میں تبلیغی پہلو تھی تھا ارومیہ میں تبلیغی جماعت امریکہ کی طرف سے مامور تھی۔ اس نے سب سے پہلا مدرسہ جدید طریقے پر جس میں تبلیغی پہلو تھی تھا ارومیہ میں گھولا اور ۱۲۵۵ ججری قمری میں شاہ ایران سے تھی اجازت حاصل کرلی۔ اس سے پہلے ایران میں جرمنی، سویٹررلینڈی، انگریزی، فرانسیسی مذہبی تبلیغی جماعتیں اپنے کام میں مشغول تھیں۔

انگریزوں سے موافقت کے بعد ایران کے مغربی وشمالی جھے ہیں امریکی تبلیغی جماعت اور باقی حصوں ہیں انگریزی تبلیغی جماعت اور ہاتھ حصوں ہیں انگریزی تبلیغی جماعت مشغول کار تھی اور ۱۸۵۱ء ہیں ارومیہ کے مرکزی مبلغین کے علاوہ اس شہر سے باہر دوسرے ۲۸ مرکز تھے تہران، تبرین بمدان، سلماس کے مرکزی مبلغین بھی بالترتیب ۱۸۵۱ و ساما، ۱۸۸۱ء اور ۱۸۸۵ء ہیں کافی پھیل گئے امریکہ کے پرسترین کنیسائی تبلیغی مشنری باسٹ کا کونا ہے۔ تہران و تبریز کے کچھ مسلمانوں، پروٹسٹوں کے عیدوں ہیں شرکت کرتے تھے ۱۸۸۳ء کے کارنامہ کو دیکھتے ہوئے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ امریکی تبلیغی تجاعت کی فعالمیت کس حدتک تھی ادارہ ۲۴ مبلغین امریکی در تبران، ارومی، بمدان و تبریز برائے تعلیم و تبلیغ، ۱۲۸۰ نفر مدوگار وطنی، ادارہ کلیسا ۲۵ با ۱۹۵۱ شرکت کندہ، برائے برگزاری مراسم مذہبی، شرکت ۸۰ طالب علم مدارس شب وروز ہیں ۲۵۲۲ طلباء کی تعلیم الیے مدارس ہیں اور ۱۱۸۰۸۹ صفحات کی تھیائی ۱۹۱۰ ڈالرز کی امداد (یہ سب) کلیسائی انگلین کے مبلغین کی بیشتر مصروفیت اور نسطوری کلیساؤوں کی اصلاح پر دلالت کی تجھیائی ۱۹۱۰ ڈالرز کی امداد (یہ سب) کلیسائی انگلین کے مبلغین کی بیشتر مصروفیت اور نسطوری کلیساؤوں کی اصلاح پر دلالت کی تھیائی ۱۹۱۰ ڈالرز کی امداد (یہ سب) کلیسائی انگلین کے مبلغین کی بیشتر مصروفیت اور نسطوری کلیساؤوں کی اصلاح پر دلالت کی تاہے اس کی نظر بھی پر سبرینوں کو زیادہ مسلمانوں کے مذہب کو بدلے کی فکر تھی

روابط سیاسی ایران وامریکه، ابرهام سلیسون ترجمه محمد باقر آرام اور نقش کلیسا در ممالک اسلای، مصطفی خالدی و عمر فروخ، ترجمه مصطفی زمانی زدہ زندگی بسر کرتے رہیں، تاکہ یہ لوگ ہمارے سرمائے، زیرزمین خزانوں، منابع، زمینوں اور ہماری افرادی قوت سے استفادہ کریں۔ یہ چاہتے ہیں ہم درماندہ اور گرفتار بلا، رہیں، ہمارے غریب ہمیشہ انہی بد بختیوں میں گرفتار رہیں، اس اسلام کے احکام قبول نہ کریں جس نے غریب اور غرباء کے مسئلے کو صل کیا ہے۔ استعمار اور اس کے ایجنٹ محلوں میں بیٹھیں اور خوشحالی کی زندگی بسرکریں.

یہ سب وہ منصوبے ہیں جو حوزہ بائے علمیہ ودینیہ کو بھی اپنی لیسٹ ہیں لئے ہوئے ہیں اس طرح کہ اگر کوئی حکومت اسلام یا حکومت اسلامی کے طریقے کے لئے بات کرنی چاہے تو تقیہ میں بات کرنی پڑھے گی اور استعمار زدہ لوگوں کی مخالفت کاسامنا کرنا پڑھے گا. چنانچہ اس کتاب کے پہلے ایڈیش کی اشاعت کے بعد (عراق میں رژیم شاہ کا) سفار تخانہ مقابلے پر اثر آیا اور مذبوحاته حرکت کرنے لگا اور الشاعت کے بعد (عراق میں رژیم شاہ کا) سفار تخانہ مقابلے پر اثر آیا اور مذبوحاته حرکت کرنے لگا اور ایسٹا کو پہلے سے زیادہ رسوا کرلیا. اب نوبت بیاں تک پہنچ گئ ہے کہ فوجی لباس کو خلاف مروت وعدالت (۱) مجھاجاتا ہے حالانکہ ہمارے ائم فوجی تھے، سردارتھے، مجاہد تھے جنگوں میں جنگی لباس بین کر شرکت کرتے تھے. دشمنان دین کو قتل کرتے تھے ان کے فوجی قتل ہوتے تھے. حضرت علی سر پر، خود جسم پر زدہ پہنتے اور تلوار تمائل کیا کرتے تھے. حضرت امام حسن وامام حسین مجی الیے بی تھے. اس جسم پر زدہ پہنتے اور تلوار تمائل کیا کرتے تھے. حضرت امام حسن وامام حسین مجی الیے بی تھے. اس کے بعد موقع نہیں ملا ورنہ امام محمرات ہو ہو تے اور اب نوبت یہ ہوگئ ہے کہ فوجی لباس نہ بہنا چاہئے اور اگر ہم اسلامی سیننا عدالت کے خلاف ہوگی ہے اور کہا جاتا ہے کہ فوجی لباس نہ بہنا چاہئے اور اگر ہم اسلامی حکومت تشکیل دین بھاہے، ورنہ خلاف مروت وخلاف عواست وخلاف مروت وخلاف عواست ہوجائے گا. یہ سب اسی پروپیگنڈ سے کی موجیں ہیں جو بہاں تک پہنچی ہیں اور ہم کو اس عدالت ہوجائے گا. یہ سب اسی پروپیگنڈ سے کی موجیں ہیں جو بہاں تک پہنچی ہیں اور ہم کو اس

ا۔ عدالت ایک رائخ نفسانی صفت ہے جو انسان کو تقوی یعنی ترک محرمات وادائے واجبات پر آمادہ کرتی ہے قاضی، فقیہ اور
ام جماعت میں عدالت شرط ہے مروت کے معنی اچھی عادتوں کی پیروی اور بری چیزوں سے دوری ہے بیاں تک کے وہ مباح
امور جو لوگوں کی نظر میں ناپسند ہوں ان سے بھی کچنا چاہئے بعض لوگ مروت کو تحقق عدالت کے شروط میں شمار کرتے ہیں۔
شرح لمعہ ج اص ۹۸ فصل ۱۱ نماز جماعت کی بحث میں حاصہ پر ہے، فوجی لباس پمننا خلاف مروت وعدالت سمجھاگیاہے

منزل تک پینچا دیا ہے کہ اب ہم کو اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم ثابت کریں کہ اسلام کے پاس مجی (فوجی نظام ہے اور) حکومتی قوانین ہیں.

یہ ہماری طالت؛ اور یہ سب غیروں کی تبلیغات کا اثر ہے اور ان کے مبلغین نے یہ بنیاد رکھی ہے اسلام کے تمام قضائی اور سیاسی احکام کو عملی میدان سے بالکل خارج کردیا ہے اسلامی احکام کی جگہ بورپی احکام نے لے لی ہے تاکہ اسلام کی تحقیر کرسکیں اور اسلامی معاشرے سے اسلام کو نکال بھگائیں اور بورپی احکام نے لے لی ہے تاکہ اسلام کی تحقیر کرسکیں اور اسلامی معاشرے سے اسلام کو نکال بھگائیں اور بورپی ایجنٹوں کو برسر کار لائیں اور ان سے سوء استفادہ کرسکیں.

استعمار کی تخریب کاری اور اسکی فساد کارلیل کا تو ذکر کردیا، اب ذرا اینے معاشرے کے بعض ان افراد کو بھی دیکھ لیجئے جو اندرونی طور سے انکے ہمنوا ہیں یہ لوگ استعماری طاقتوں کی مادی ترقی کو دیکھ کر اینے آپ کو کھو بیٹھتے ہیں جس وقت استعماری ممالک اپنی سائنسی وصنعتی ترقی کی بناپر یا افریقہ والشیاء کی قوموں کو لوٹ کر تروت و تجملات فراہم کرتے ہیں یہ لوگ خوشی سے اپنے جامہ میں نہیں سماتے اور سوچتے ہیں کہ صنعتی ترقی سی ہے کہ اپنے قوانین وعقائد کو پس بشت ڈال دیاجائے. مثلایہ لوگ جب چاند ہر گئے تو ہمارے لوگوں کو خیال ہوا کہ اپنے قوانین کو چھوڑ دیاجائے بھلا چاند پر جانے کا اسلامی قوانین سے کیا ربط ہے؟ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ وہ ممالک جن کے قوانین اور اجتماعی نظام متضاد میں وہ بھی صنعتی وسائنسی ترقی اور تسخیر فضا میں ایک دوسرے کے رقبیب میں اور باہم ترقی كرتے بين وہ لوگ چاہے كھكشانوں ير چلے جائيں يا مرئے ير تيني جائيں سعادت، فضائل اخلاقی اور روحانی بلندی سے بہرحال عاجز ہیں. این اجتماعی مشکلات کے حل پر قادر نہیں ہیں کیونکہ ان کی اجتماعی مشکلات اور بد بختیان اعتقادی اور اخلاقی حل کی محتاج ہیں. مادی طاقت حاصل کرلدنیا یا دولت وثروت کاحصول اور تسخیر فصنا ایمان اخلاق اسلامی اور اعتقاد کی محتاج ہے. جب تک یہ چیزیں تکمیل ومتعادل جوکر انسان کی خدمت (نه) کریں نه یه که انسان کےلئے بلائے جان بن جائیں، انکی مشكلات حل نهيس ہوسكتيں اور يه اخلاق واعتقاد اور يه قوانين، ہمارے پاس ہيں. اس لئے اگر كوئى

کسی جگہ جائے یا کوئی چیز بنائے تو ہم کو فورا ان قوانین اور دین سے جو انسان کی زندگی سے مربوط ہے اور دنیا و آخرت کے لئے اصلاح حال بشر کا ذریعہ ہے دست بردار نہیں ہوناچاہئے.

استعماری طاقتوں کی تبلیغ اسی طرح کی ہے ہمارے دشمنوں نے الیبی ہی تبلیغ کی ہے افسوس اس کاہے کہ خود ہمارے معاشرے کے بہت سے افراد اس پروپیگنڈے کا شکار ہوگئے ہیں حالانکہ ان کو ایسا نہ ہونا چاہئے تھا استعماری طاقتوں نے یہ سمجھا نے کی کوششش کی ہے کہ اسلام حکومت کاحامل نہیں ہے حکومت نظام اس کے پاس نہیں ہے اور اگر ہم مان لیس کہ اس کے پاس کچھ احکام ہیں بھی تو قوت مجریہ نہیں ہے مختصر یہ کہ اسلام صرف قانون بناسکتا ہے۔ ظاہر ہے اس قسم کے پروپیگنڈے ان کی سیاست کا ایک جزء ہیں اور یہ اس لئے ہے کہ مسلمان سیاست اور بنیاد سیاست سے الگ رہیں اور یہ سی چیز ہمارے سیاسی عقیدے کے خلاف ہے۔

ہم ولایت پر عقیدہ رکھتے ہیں اور ہمارا عقیدہ ہے کہ رسول (ص) کو اپنا خلیفہ معین کرنا چاہتے اور انہوں نے معین بھی کیا، (۱) اب کیا تعیین خلیفہ صرف بیان احکام کے لئے ہوتا ہے؟ خلیفہ کاکام صرف بیان احکام نہیں ہوتا (جیسا) کہ خود آنحضرت (ص) بھی بیان احکام فرمایا کرتے تھے کہ تمام احکام کو تحریر میں لاکر لوگوں کے حوالہ کردیتے تھے کہ اس پر عمل کریں، عقلی طور سے خلیفہ کاتقرد صومت کے لئے ہوتا تھا۔ ہم خلیفہ چاہتے ہیں تاکہ اجرائے قانون کرے۔ قانون کے لئے ایک مجری کا ہونا صروری ہے دنیا کی تمام حکومت کے میں میں میں ہوتا اور نہ صرف قانون بنادینے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا اور نہ صروری ہے دنیا کی تمام حکومتوں میں میں ہے کہ صرف قانون بنادینے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا اور نہ صروری ہے۔ اس لئے قانون بنانے کے بعد قوت مجریہ کا ہونا صروری ہے۔

ایک تشریع یا حکومت میں اگر قوت مجریہ نہ ہو تو وہ ناقص ہے ہی ہے اسلام نے قانون وضع کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے لئے قوت مجریہ بھی قرار دی ہے۔ ولی امر مسلمین قوہ مجریہ کے قواندین کا بھی حامل ہوتا ہے۔ اگر رسول (ص) خلیفہ معین نہ کرتے تو کار رسالت ہی انجام نہ دے پاتے (۱) اجرائے احکام اور قوت مجریہ کی ضرورت واہمیت تحقق رسالت اور ایک عادلانہ نظام کے ایجاد کی ضرورت جو انسان کی خوشبختی کا ذریعہ ہے سبب بنا کہ جانشین کامعین کرنا اتمام رسالت کے مترادف قرار پایا۔

رسول خدا (ص) کے زمانے میں ایسا نہیں تھا کہ صرف قانون کو بیان کردیں بلکہ آپ (ص) اس کا جرا بھی فرماتے تھے آنحضرت (ص) قانون کا اجرا بھی فرماتے تھے مثلا قانون جزائی کو بیان کرتے تھے اور جور کاہاتھ بھی کاٹے تھے۔ حد جاری کرتے تھے، رجم کرتے تھے۔ (۱) خلیفہ بھی انہیں امور کے لئے ہوتا ہے صرف قانون گزار نہیں ہوتا. خلیفہ کاکام یہ تھا کہ رسول خدا (ص) جو احکام لائے تھے ان کا اجرا کرے۔ تشکیل حکومت کی صرورت اور اجرائی مشیزی کاقبیام اور ایڈ منسڑیش ولایت کا ایک حصہ ہے اسی طرح اس کے لئے مبارزہ و کوشش بھی اعتقاد ولایت میں سے ہے اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ جس طرح ان لوگوں نے آپ کے خلاف اسلام کا غلط طریقے سے تعارف کروایا ہے آپ حضرات اسلام کا صحیح تعارف کراہے. ولایت کا صحیح تعارف کرواہے ان سے کھے کہ ہم جو ولایت کاعقیدہ رکھتے ہیں اور یہ کہ رسول خدا (ص) نے خلیفہ معین کیا تھا اور خدا نے رسول (ص) کو آمادہ کیا تھا کہ خلیفہ معین كرين اور ولى امر مسلمين كا تعين كرين اسى طرح بمارے لئے ضرورى ہے كه تشكيل حكومت كى ضرورت كا اعتقاد ركھيں اور كوشش كريں كه ادارہ اجرائے احكام اور ادارہ امور برقرار ہوسكے. اعتقاد ولایت کالازمہ یہ ہے کہ حکومت اسلامی کی تشکیل کےلئے سعی وکوشش کریں. آپ لوگ بھی اسلام کے قوانین اس کے اجتماعی آثار اس کے فوائد کو لکھنے اور شائع کیجئے. طرز تبلیخ اور اس کا طریقہ کار اور

٢ وسائل الشيعه ج ١٨ ص ٢٤٣ و ٥٠٥

ار اقستاس از آیت ۷۷ سوره ماتده

اس کی فعالیت آپ خود مرتب کیجے. یہ بات نہ بھولئے کہ حکومت اسلامی کا قیام آپ کا فریضہ ہے. اپنے اوپر بھروسہ کیجے اور یہ یقنن رکھیے کہ آپ یہ کام کرلیں گے. استعماری قوتوں نے تین یا چار سوسال سپلے راہ جموار کی انہوں نے صفر سے شروع کیاتھا اور آج بیال تک بہنج گئے ہیں. ہم بھی صفر سے شروع کریں گے. چند مغرب زدہ اور استعمار کے نوکروں سے ہرگز نہ ڈرئے۔ لوگوں کو اسلام کا تعارف کروایئے تاکہ جوان نسل کو یہ تصور نہ ہوکہ ملا لوگ نجف وقم کے گوشوں میں صرف حیض ونفاس کے احکام پڑھتے ہیں ان کو سیاست سے کوئی سروکار نہیں ہے اور وہ یہ مجھیں کہ دین وسیاست میں جدائی ضروری ہے اور جو دیندار جو اس کو سیاست سے الگ ہونا چاہئے نیزید کہ علمائے اسلام کو امور سیاسی داجتماعی میں مداخلت نہیں کرناچاہئے۔ یہ سب استعمار زدہ لوگوں کا کہنا ہے، ان کا بروبیگندہ ہے. بے دین حضرات یہ باتیں کرتے ہیں. کیا رسول خدا (ص) کے زمانے میں سیاست دین سے جدا تھی؟ کیا اس زمانے میں کچے لوگ تو صرف علماء اور کچے صرف سیاست دان اور زمامدار تھے؟ كيا خلفاء كے \_ خواہ حق جول يا ناحق \_ زمانے ميں (يا) حضرت امير كے زمانے ميں سياست دین سے جدا تھی؟ دو شعبے تھے؟ (عزیزم) یہ باتیں استعماریوں اور ان کے ایجنٹوں کی ہیں تا کہ دین کو امور دنیا کے تصرف سے اور اسلامی معاشرے کی تنظیم سے الگ رکھیں اور ضمنا علمائے اسلام کو لوگوں سے اور استقلال دراہ آزادی کے متوالوں سے جدا کردیں کیونکہ اسی صورت میں وہ لوگوں یر مسلط ہوسکتے ہیں اور ہماری تمام ثروتوں کو غارت کرسکتے ہیں اور سی ان کا مقصد ہے.

اگر ہم مسلمان صرف نماز پڑھے، دع اکرنے، ذکر کرنے کے علاوہ کسی اور کام میں مشغول نہ ہوں تو استعماری طاقتوں کو، ان کے ایجنٹوں کو اور ظالم حکومتوں کو ہم سے کوئی مطلب ہی نہ ہوگا. آپ جتنا جی چاہے اذان کھے، نماز پڑھے یہ آئیں گے اور سب کچے لیجائیں گے اور ان کو حوالہ خدا کردیں. پھر جب ہم مریں گے اس وقت ان شاء اللہ ہم کو اجر لے گا لاحول ولاقوۃ الا باللہ اگر ہماری منطق سی رہی تو انکو ہم سے کوئی مطلب نہ ہوگا. وہ محمیی ( انگریز فوجی جب یہ لوگ عراق پر قابض تھے ) پوچھے لگی : یہ جو انکو ہم سے کوئی مطلب نہ ہوگا. وہ محمیی ( انگریز فوجی جب یہ لوگ عراق پر قابض تھے ) پوچھے لگی : یہ جو

ماذنہ پر اذان کہ رہا ہے کیا اس سے انگریز کی سیاست کو کوئی نفصان پہنچتا ہے؟ لوگوں نے کھا: نہیں. اس نے کہا پھر چھوڑ دو جو چاہے کھے! اگر آپ استعمار گروں کی سیاست سے کوئی کام نہ رکھیں اور اسلام کا مطلب بس وی سمجھے جس سے ابھی تک آپ بحث کرتے آئے ہیں اس سے زیادہ کچھ اور آگے نہ بڑھے تو ان کو آپ سے کوئی مطلب نہ ہوگا. آپ چاہے جتنی نماز پڑھیں (ان کو آپ کی نماز سے مطلب نہیں ہے) ان کو تو آپ کے تیل سے غرض ہے. وہ تو آپ کے معادن سے کام رکھتے ہیں آپ کی نماز سے کیا لینا دینا. وہ تو ہمارے ملک کو اپنی مصنوعات کی منڈی بنانا چاہتے ہیں اسی لے ان کی پھو حکومتی ہمارے ملک کو صنعتی بننے سے روکتی ہیں، یا وابست صنعتیں لگاتے ہیں اور منگی چیزیں بناتے ہیں. یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم آدمی نہ بن سکیں کیونکہ یہ آدمی سے ڈرتے ہیں اگر الک آدی بھی پیدا ہوگیا تو اس سے ڈرتے ہیں کیونکہ وہ اپنے جیسا دوسرا بنالے گا اور ایسی بنیاد رکھے گا کہ استبداد واستعمار اور پھو قسم کی حکومتوں کی بنیاد الحر جائے گی اس لئے جب بھی آدمی پیدا ہوا اس کو یا قتل کردیا یا جیل میں سڑا دیا یا ملک بدر کردیا یا اس کو بدنام کردیا کہ یہ سیاسی ہے. یہ عالم سیاس ہے. آخر رسول (ص) بھی تو سیاس تھے. یہ غلط پروپیگنڈہ استعمار کے سیاسی ایجنٹ کرتے ہیں تا کہ آپ کو سیاست سے دور کردیں اور اجتماعی امور میں مداخلت کرنے سے روک دیں اور خیانت کار حکومتوں اور قوم پرستی وخلاف اسلام سیاستوں سے مقابلہ نہ کرنے دیں. یہ لوگ جو کام جاہتے ہیں كرتے ہيں، جو غلطي چاہتے ہيں كرتے ہيں كوئى ان كوروك نہيں سكتا.

# بہلاحصه: بہلاحصه: نشکیل کومت کے لازی دلائل



### اجرائي ادارون كاقيام

معاشرہ کی اصلاح کے لئے قانونی مجموعہ کافی نہیں ہے۔ قانون اسی وقت اصلاح اور انسانی سعادت کا صامن ہوتاہے جب قوت مجریہ اس کی پشت پناہی کررہی ہو۔ اسی لئے خداوندع الم نے مجموعہ قانون مجموعہ خاتوں کے معاشرے کے معاشرے کے ساتھ ایک حکومت، مرکز اجراء وادارہ مجمی صروری قرار دیا۔ مسلمانوں کے معاشرے کے اجرائی واداری نظام کے سربراہ خود رسول خدا (ص) تھے۔ آپ ابلاغ وی وبیان وتفسیر عقائد واحکام اور نظام اسلام کے ساتھ اجرائے احکام وبرقراری نظام اسلام کے لئے بھی پوری سعی کرتے تھے تاکہ ایک اسلامی حکومت کا وجود عمل میں آجائے۔ مثلا اس زمانے میں صرف قانون جزا کے بیاں پر اکتفا نہیں اسلامی حکومت کا وجود عمل میں آجائے۔ مثلا اس زمانے میں صرف قانون جزا کے بیاں پر اکتفا نہیں کرتے تھے (یا کرتے تھے بلکہ اس کا اجراء بھی فرماتے تھے۔ (چود کا) باتھ کالئے تھے (ذانی پر) حد جاری کرتے تھے (یا اس کو) رجم کرتے تھے۔ دسول خدا (ص) اور ان کے بعد خلیفہ بھی سبی کام کرتے تھے۔ دسول خدا (ص) نے جو خلفیہ معین کیا تھا اس کاکام صرف بیان عقائد واحکام نہیں تھا بلکہ اسی کے ساتھ اجرائے احکام ونفاذ قوانین بھی تھا کہ آپ (ص) نے تعیین احکام ونفاذ قوانین بھی تھا کہ آپ (ص) نے تعیین احکام ونفاذ قوانین بھی تھا کہ آپ (ص) نے تعیین

خلیفہ کو اتنا اہم بنادیا تھا کہ اس کے بغیر خدا کے نزدیک رسول (ص) نے کار رسالت ہی انجام نہ دیا ہوتا۔ کیونکہ رسول (ص) کے بعد بھی مسلمانوں کو ایک ایسے شخص کی ضرورت تھی جو قوانین کا اجرا کرتا۔ نظام اسلام کو معاشرے میں باقی رکھتا، تاکہ دنیا و آخرت میں مسلمانوں کو سعادت نصیب ہوتی۔ اصولا ہر قانون اور اجتماعی نظام ایک بجری کا محتاج ہوتا ہے۔ بوری دنیا کا سبی قانون ہے۔ تنها قانون بنانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا اور نہ شنما قانون انسانی سعادت کا صامن ہوتا ہے، قانون وضح کرنے بنانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا اور نہ شنما قانون انسانی سعادت کا صامن ہوتا ہے، قانون وضح کرنے کے بعد ایک قوت مجربے کا وجود بست ضروری ہوتا ہے، سبی قوت مجربے ہو عدالتوں اور کچمریوں کے احکام کا اجرا کرتی ہے اور قوانین کا شمرہ اور عدالتوں کے عادلانہ فیصلہ کافائدہ لوگوں کو پہنچاتی ہے۔ اسی لئے اسلام نے جہاں قانون بنایا ہے دہیں قوت مجربہ کا بھی انتظام کیا ہے اور ولی امر مسلمین ہی قوت مجربہ کا حال ہوتا ہے۔

### رسول (ص) کی سنت اور آپ کاطریقه

رسول خدا (ص) کی سنت اور رویہ، تشکیل حکومت کے لازم ہونے کی دلیل ہے کیونکہ: اولا آپ نظام نے خود حکومت بنائی اور تاریخ گواہ ہے کہ آپ نے حکومت کی تشکیل کی اور قانون کا اجرا کیا، نظام اسلام کو قائم فربایا اور معاشرے کا باقاعدہ انتظام کیا، اطراف میں والی بھیجہ، قصاوت فربائی، قاضیوں کا تقرر فربایا، بادشاہوں اور قبائل کے سربراہوں کے پاس سفیر بھیجہ، خارج میں بھی سفیروں کو بھیجا، معاہدے اور بیمان باندھے اور جنگ کی سربراہی کی مختصریہ کہ تمام حکومتی احکام کی انجام دہی فربائی، عام معاہدے اور بیمان باندھے اور جنگ کی سربراہی کی مختصریہ کہ تمام حکومتی احکام کی انجام دہی فربائی، ایت بعد کے لئے خدا کے حکم سے حاکم معین فربایا اور جب خدا نے رسول (ص) کے بعد معاشرے کے لئے ایک حاکم معین کروایا تو اس کا مطلب سے کہ دسول خدا (ص) کے بعد بھی حکومت ضروری ہے اور جب رسول خدا (ص) نے اپنی وصیت کے ساتھ فربان اللی کو بہنچایا تو تشکیل حکومت کی صرورت کا بھی ابلاغ کیا.

# اجرائے احکام کے استرار کی ضرورت

یہ بات بدیمی ہے کہ جس اجرائے احکام کی ضرورت نے رسول اسلام (ص) کی حکومت کی تشکیل كو لازم قرار دياتها وه صرف آنحضرت (ص) كے زمانے كے لئے محدود ومنحصر نہيں تھي. رسول (ص) کے بعد یہ ضرورت باقی تھی (اور اب بھی باقی ہے) جیما کہ آیت شریفہ نے بھی کھا ہے کہ اسلام کے احکام کسی زمان یا مکان کے لئے محدود نہیں ہیں بلکہ تا ابد باقی اور لازم الاجراء ہیں (۱) صرف زمان رسول (ص) کے لئے نہیں تھی کہ اس کے بعد متروک ہوجاتی اور پھر اس کے بعد اسلام کے جزائی احکام کے اجراکی صرورت نہ ہوتی یا مختلف طیکسوں کی صرورت ختم ہوگئی تھی یا اسلامی سرحدول اور امت اسلامی کے دفاع کی صرورت ختم ہو کی تھی۔ اگر کوئی یہ کھے کہ اسلامی قوانین تعطل پزیریا کسی زمان یا مکان کے لئے محدود ہیں تو یہ عقائد اسلام کے بدیمیات کے خلاف ہے۔ لہذا جب رسول خدا کے بعد اجرائے احکام تا ابد ضروری ہے تو حکومت کی تشکیل اور مرکز اجراکی برقراری، ادارہ کی صرورت بھی لازمی ہے اور اگر حکومت تشکیل نہ دی جائے اور مرکز اجرا وادارہ کو باقی نہ رکھا جائے تو ہرج ومرج لازم آئے گا. کیونکہ یہ چیزیں افراد کی فعالیت وامور کو عادلانہ نظام کے تحت اجرائے احکام کے ذریعہ برقرار رکھتی ہیں. یہ نظام نہ ہو تو اجتماعی، اعتقادی اور اخلاقی بگاڑ پیدا ہوگا. پس ہرج ومرج بیدا نہ ہونے اور معاشرہ میں بگاڑ نہ ہونے کے لئے اس کے علاوہ کوئی جارہ نہیں کہ حکومت تشکیل دی جائے اور تمام وہ امور جو دنیا میں جاری ہیں ان کا نظام کیاجائے. بنابری شرعا وعقلا جو چیزی حیات رسول (ص) وحیات حضرت عسلی میں لازم تھیں ۔ مثلا حکومت، مرکز اجرا وادارہ ۔ وہ سب ان حضرات کے بعد ہمارے زمانے میں بھی لازم وضروری ہیں.

ا۔ برائے نمونہ سورہ ابراہیم کی آیت ۵۲ ، سورہ یونس کی آیت ۲ ، سورہ بچ کی آیت ۴۹ ، سورہ احزاب کی آیت ۴۹ ، سورہ یاسین کی آیت ۵۰۔ ملاحظہ ہو

مطلب کی وضاحت کے لئے ہیں یہ سوال کرتا ہوں؛ غیبت صغریٰ (۱) سے لیکر اس وقت تک کہ ہزار سال سے زیادہ گزرگئے اور ممکن ہے ایک لاکھ سال اور گزر جائیں اور مصلحت (النی) کاتفاضا نہ ہو کہ حضرت کا ظہور ہو تو کیا اس پوری مدت میں احکام اسلام معطل رہیں اور ان کااجرا نہ ہو؟ جس کا جو جی چاہے کرے؟ کیا یہ ہرج ومرح نہیں ہے؟ جن قوانین کی تبلیغ ونشر واجرا کے لئے رسول اللہ (ص) نے ۲۲ سال تک جاں فرسا زحمت اٹھائی وہ صرف محدود مدت کے لئے تھا؟ کیا خدا نے اجرائے احکام کی مدت صرف دو سو سال رکھی تھی؟ اور غیبت صغریٰ کے بعد اسلام نے ہر چیز کی اجرائے احکام کی مدت صرف دو سو سال رکھی تھی؟ اور غیبت صغریٰ کے بعد اسلام نے ہر چیز کی اخرائے دی؟

ایے مطالب کا عقیدہ رکھنا یا ان کا اظہار کرنا اعتقاد سے بدتر ہے اور اسلام کے منسوخ ہونے کا اظہار ہے کوئی شخص یہ نہیں کہ سکتا کہ اب سرحدوں، حدود، وطن اسلامی کا دفاع ضروری نہیں ہے اظہار ہے کوئی شخص یہ نہیں کہ سکتا کہ اب سرحدوں، حدود، وطن اسلامی کا دفاع ضروری نہیں ہے یا آج کل ٹیکس وجزیہ (۱۲) وخراج (۱۳) وخمس (۱۳) وزکات (۵) نہ لیناچاہئے۔ اسلام کے جزائی احکام، دیات،

ا۔ امام حضرت تجۃ ابن الحسن موس المروں سے غائب ہوگئے اس زمانے سے ۱۳۲۹ ہ تک شیعہ حضرات ان کے چاروں نائبین \_ عثمان بن سعید، محمہ بن عثمان، حسین بن روح، علی بن محمد \_ کے ذریعے حضرف سے رابطہ پدا کرتے تھے اسی دور کو غیبت صغریٰ کہتے ہیں اس کے بعد سے غیبت کبریٰ شروع ہوگئی

لا جزیر وہ مال ہے کہ اہل کتاب جس کو حکومت اسلای کے حوالے کرتے ہیں اور اس کے بدلے حکومت ان کے جان، مال اور آبرو کی حفاظت کرتی ہے۔

عد خراج اس ٹیکس کو کہتے ہیں جس کو حکومت ان زمینوں پر جسے مسلمانوں نے فتح کیا ہے کسی معین رقم کے عوض دیتی ہے اور اس زمین کو اراضی خراجیہ کہا جاتاہے۔

مہر اسلام میں واجب حقوق میں ہے ایک خمس ہے شرائط کمل ہونے کے بعد سات چیزوں پر خمس واجب ہوتا ہے۔ او وہ مال عتبیت جو کفار حربی ہے جنگ میں حاصل ہو الد معادن اللہ خزانہ یعنی جو مال کسی جگہ وفن کیاگیا ہو ہم دریا کی وہ گرانقدر چیزیں جو غوطہ خوری ہے حاصل ہوں جیسے مروار ہی، مرجان وغیرہ ۵۔ مال حلال جو مال حرام میں اس طرح مخلوط ہوگیا ہو کہ قابل تمیز نہ ہو اور مقدار اور اس کے مالک کا بھی پنة معلوم نہ ہو ۔ اوہ زمین جس کو کافر ذی مسلمان سے خریدے کے جو مقدار کسی شخص کے سالانہ اخراجات سے زائد ہو

قصاص سب معطل ہوجائیں. جو شخص کھے کہ حکومت اسلامی کی تشکیل کی صرورت نہیں ہے اس نے اجرائے احکام کی صرورت نہیں ہونے کامنکر ہوگیا.

### حضرت عسلی کاردیه

رسول خدا (ص) کے انتقال کے بعد کسی مسلمان کو اس میں شک نہیں تھا کہ عکومت لازی چیز ہے کسی نے نہیں کہا: حکومت کی صرورت نہیں ہے۔ اس قسم کی بات کسی سے بھی نہیں سی گئ. تشکیل حکومت کا نظریہ سب کے نزدیک متفق علیہ تھا صرف اس میں اختلاف تھا کہ یہ عہدہ کس کے خوالے ہوناچاہے ؟ رئیس دولت وحکومت کون ہو؟ اسی لئے رسول خدا (ص) کے بعد متصدیان خلافت کے زمانے میں اور حضرت امیر" کے زمانے میں بھی حکومت کی تشکیل کی گئ. حکومتی نظام کاوجود تھا۔ ادارہ اور اجراکی صورت متحقق تھی.

# اسلامی قوانین کی ماہیت و کیفیت

تشکیل حکومت کی دوسری دلیل خود قوانین اسلام کی کیفیت وماہیت ہے (یعنی احکام شرع ہیں)
ان قوانین کی ماہیت و کیفیت بتاتی ہے کہ ان کو ایک حکومت کے لئے اور معاشرے کے سیاسی،
اقتصادی اور ثقافتی نظام کے لئے وضع کیا گیا ہے.

اولا: احکام شرع مختلف الیے قوانین پر مشتمل ہیں جو ایک نظام کلی اجتماعی کے متقاضی ہیں. اس نظام کے اندر بشر جتنے بھی حقوق کا محتاج ہوتا ہے ان سب کو اکٹھا کردیا گیا ہے مثلا ہمسائے سے معاشرت اولاد وقبیلے کے ساتھ برتاؤ، قوم اور اپنے پرائے کے ساتھ ربط وصبط، ہم شہری اور امور

<sup>==</sup> جو شرائط ممل ہونے کے بعد 9 چیزوں پر لاگو ہوتا ہے۔ ار اونٹ ۱ د گائے سر گوسفند (انعام ثلاثہ) سر سونا ۵ ۔ چاندی (نقدین) ۲ ۔ گئدم کے جو ۸ ۔ خرما ۹ ۔ کشمش یعنی (غلات اربع) زکات کی دوسری قسم کو زکات فطرہ کما جاتا ہے جو شب عید فطر واجب ہوتی ہے اور اس کی مقدار تین کلو رائج اناج یا اس کی قیمت ہے

خصوصی اور شادی شدہ زندگی سے لیکر جنگ وصلح سے مربوط قوانین، بین الاقوامی روابط تک کو بیان كياكيا ہے اسى طرح قوانين جزائى سے ليكر حقوق تجارت وصنعت وزراعت تك كو بيان كياكيا ہے. قبل از نکاح اور انعقاد نطفہ سے سیلے کے قانون موجود ہیں. اسلام بتاتا ہے کہ نکاح کس طرح ہونا چاہے اس وقت یا انعقاد نطفہ کے وقت غذا کیا کھانی چاہتے. شیرخوارگی کے زمانے میں مال باپ کی کیا ذمہ داریاں ہیں؟ بچہ کی تربیت کیونکر کرنی چاہئے. میاں بوی کا برتاؤ آپس میں اور بچوں کے ساتھ کیا ہوناچاہئے. ان تمام مرطوں کے لئے قانون ہے تاکہ انسان کی تربیت ہوسکے اور ایسے انسان کی جو کامل وفاصل ہو اور جو مترک ومجسم قانون ہو، خود سے اجرائے قانون کرنے والا ہو. خود کار قانون ہو. معلوم ہے کہ اسلام حکومت اور معاشرے کے سیاسی واقتصادی روابط کا کتنا اہتمام کرتا ہے۔ اسلام چاہتا ہے کہ مکمل طورے مہذب و بافصنیلت انسان کی تربیت کرکے خدمت کرے. قرآن مجبید اور سنت کے اندر وہ تمام احکام موجود ہیں جن کا بشر اپنی سعادت و کمال کے لئے محتاج ہے. کافی (۱) میں ایک فصل ہے جس کا عنوان ہے " لوگوں کی تمام ضرور تنیں کتاب وسنت میں بیان کی گئی ہیں " (۲) اور کتاب یعنی قرآن " تبیان کل شیی" (۳) ہے ہر چیز اور ہر امر کو روشن کرنے والا ہے. (روایات کے مطابق) امام نے قسم کھاکر فرمایا: ملت کو جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ سب کتاب وسنت میں ہیں (مم) اور

ا۔ کافی، شیعوں کے کتب اربعہ میں سے ہے یہ محمد بن لیعقوب کلینی کی تالیف کروہ ہے اس میں ۱۳۲۸ کتابیں ۱۳۲۹ باب اور

لا اصول كافى ج اص ٧٧ - ٨٠ كتاب فضل العسلم " باب الرو الى الكتاب والسنة ـ وجميع ما يحتاج الناس البير الا وقد حباء فيه

سریہ سورہ نحل کی ۸۹ ویں آیت کی طرف اشارہ ہے ، ونزلنا علیک الکتاب تبسیانا لکل ہی، ہم نے تم پر ایسا قرآن نازل کیا جس میں ہر چیز کا بیان ہے۔

مه عن مرازم، عن ابی عبدالله و قال ان الله تبارک و تعالیٰ انزل فی القرآن تبیان کل هیی، حتی والله ماترک الله شیئا یکتاج الیه العباد حتی لایستنطیع عبد یقول لو کان ہذا انزل فی القرآن الا وقد انزله الله فید. امام صادق عید فرمایا بخدا نے قرآن میں ==

اس میں کوئی شک بھی شیس ہے.

ثانیا: ماہیت واحکام شرع کی کیفیت میں دقت نظر سے پتہ چلتا ہے کہ ان احکام کے اجرا اور ان پر عمل کرنے کے لئے حکومت کی تشکیل ضروری ہے اور کسی عظیم مرکز کی تاسیس کے بغیر احکام اللی کے فریصنہ کا اجرا کرنا اور نظام کی صورت میں انہیں چلانا ممکن نہیں ہے.

اب میں بعض مقامات کا ذکر کرتا ہوں اور علماء کرام بھی دیگر مقامات کی طرف رجوع کریں.

<sup>==</sup> چیز کو نازل فرما دیا یمال تک که خدا کی قسم بندول کی ضرور تول میں سے کچھ باقی نہیں چھوڑا اور بندہ کسی چیز کےلئے نہیں کہ سکتا کہ کاش بیہ قرآن میں ہوتا، کیونکہ خدا نے اس کو قرآن میں بیان کردیا ہے ) اصول کافی ج اص 44 و 22 کتاب فضل العلم " باب الرد الی الکتاب والسنة ۔" حدیث ا

| .*  |     |   |  |    |   |
|-----|-----|---|--|----|---|
|     |     |   |  |    |   |
|     |     |   |  | *: |   |
|     |     |   |  |    |   |
|     |     |   |  |    |   |
|     |     |   |  |    |   |
|     |     |   |  |    |   |
| at  |     |   |  |    |   |
| a.  |     |   |  |    |   |
| * . |     |   |  |    |   |
|     |     |   |  |    |   |
|     |     |   |  |    |   |
|     |     |   |  |    |   |
|     |     |   |  |    |   |
|     |     |   |  |    |   |
|     |     | • |  |    |   |
|     |     |   |  |    |   |
|     |     |   |  |    | - |
|     |     |   |  | •  |   |
|     |     |   |  |    |   |
|     | i · |   |  |    |   |
|     |     |   |  |    |   |
|     |     |   |  |    |   |
|     |     |   |  |    |   |
|     |     |   |  |    |   |
|     |     |   |  |    |   |
|     |     |   |  |    |   |
|     |     |   |  |    |   |

# دوسرا حصه: اسلامی احکام کے بعض مسائل کی تحقیق

| • |   |   |   |  |
|---|---|---|---|--|
|   |   |   | Q |  |
|   |   |   |   |  |
| J |   | 1 |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   | • |   |   |  |
|   |   |   | • |  |
|   |   |   | • |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |

### اسلامی احکام کے بعض مسائل

### ا- احكام مالي

اسلام نے جو فیکس معین کے ہیں اور جو مصارف پیش کے ہیں ان سے پنة چلتا ہے کہ یہ صرف فقراء اور سادات فقیروں کے لئے نہیں ہیں بلکہ تشکیل حکومت اور ایک عظیم حکومت کے مخارج کو پورا کرنے کے لئے ہیں:

مثلا " نمس " ایک عظیم آمدنی ہے جو بیت المال کے توالے کی جاتی ہے۔ یہ بحث کا ایک صد بن جاتی ہے۔ ہمارے مذہب کے مطابق تمام زراعت، تجارت، زیرزمینی وروئے زمین مناراج کے تمام منافع ہے اور بطور کلی ہمر فائدے سے بطور عادلانہ نمس لیا جاتا ہے اس طرح سے کہ اس سجد کے دروازہ پر سبزی بیجیسے والے سے لیکر جو لوگ پانی کا جہاز چلاتے ہیں یا معدن نکالے ہیں (یہ حکم) سجی کے بارے میں ہے کہ تمام لوگوں کو جو بھی آمدنی ہوتی ہے اس میں سے سال بھر کا معمول کا خرج نکال کر بارے میں نود حاکم اسلام کو دے دیں تاکہ وہ اس کو بیت المال کے سپرد کردے قاہر ہے کہ اتنی برای آمدنی پورے اسلامی ملک کا نظام چلانے کے لئے اور اس کی مالی صرورتوں کو پورا کرنے کے لئے مور اس کی بلی صرورتوں کو پورا کرنے کے لئے معلوم ہوگا کہ اس قسم کے مالیات کو واجب کرنے کا مطلب صرف سیوں اور علماء کی صرورت کو پورا کرنا مقصود نہیں ہے بلکہ معالمہ اس سے زیادہ اہم ہے بعنی بست بڑی حکومت کی مالی تشکیلات کی

ضرورتوں کو بورا کرنے کےلئے ہے. اب اگر اسلامی حکومت قائم ہوجائے تو سی شیس ۔ یعنی خمس وزکات ۔ اگرچہ زکات کم ہے بچر بھی جزیہ، خراج، قومی زراعت کی اراضی پر فیکس وہ چیزیں ہیں جن سے حکومت کا نظام چلایا جاسکتا ہے۔

سادات کو اتنی رقم کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ صرف بغداد کے بازار کی آمدنی کا خمس تمام سادات اور حوزہ ہائے علمیہ اور تمام فقرائے مسلمین کےلئے کافی ہے۔ بازار تہران، بازار استنبول، بازار قاہرہ اور دیگر بازاروں کی آمدنی کا خمس اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس کا مقصد تشکیل حکومت اور ملی سطح پر انتظام کرنا ہے. اس کو لوگوں کی اہم صروریات کے لئے اور عمومی خدمات کے لئے مثلا طبی، ثقافتی، دفاعی، عمرانی مقاصد کے لئے معین کیاگیا ہے. مخصوصا جس ترتیب سے اسلام نے جمع كرنے اور حفاظت كرنے كا حكم ديا ہے اور خرج كرنے كا حكم ديا ہے كيونكه اس سے كسى بحى طرح كا ظلم، خزانه عموى ير نهيس موتا. اور سربراه حكومت اور تمام واليان ومتصديان خدمات عمومي ـ يعني افراد طومت ۔ آمدنی اور اموال عمومی سے استفادہ کرنے میں عام افراد کے مقابلہ میں کوئی امتیاز نہیں رکھتے، بلكه سب كا حصد برابر ہو گا. اب سوال يہ ہے كه كيا اتنى برسى دولت كو دريا ميں ڈال دي، يا زمين ميں حضرت مجت (عج) (١) کے آنے تک دفن کردی، یا روزانہ مثلا بچاس سیوں کو غذا دی جائے؟ یا اس وقت مثلا یانچ لاکھ سیر افراد کو روزانہ دے دیا جائے جن کو معلوم ہی نہ ہو کہ وہ کیا کریں؟ جبکہ ہم کو معلوم ہے کہ سادات وفقراء کا حق صرف اتنا ہے کہ گزر بسر کرسکیں اور اسلامی رقوم کا طریقہ یہ ہے كه ہر آمدنى كا مصرف معين ہے مثلا زكات كا مصرف الگ ہے اس كے لئے اكب حساب الگ ہو. صدقات، تبرعات کے لئے دوسرا حساب ہو، خمس کے لئے ایک الگ حساب ہو. سادات کا خرج آخری حساب سے بورا کیاجائے گا. حدیث میں ہے سال بورا ہونے کے بعد سادات کے پاس جو چ

ا۔ سہم امام کے بارے میں فقہائے امامیر کی نظر مختلف ہے بعض کہتے ہیں وہ امام کی شخضی ملکیت ہے اور حضرت کے ظہور تک خاک میں مدفون ومحفوظ رکھا جائے المقنعۃ ص ۷۸۵و ۲۸۲ شرح لمعہ ج1 ص ۱۸۴

جائے اس کو حام م اسلام کو داپس کردیں اور کم پڑھے تو حاکم ان کی مدد کرے (۱۱) اس کے علاوہ جزیہ جو اہل ذمہ پر لاگو کیا گیا ہے (۱۲) اور خراج جو زراعت کی وجے زمین سے لیا جاتا ہے اس سے غیر معمولی آمدنی ہوتی ہے ۔ بس اس قسم کے فیکسوں کا معین کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ کسی حاکم اور حکومت کا ہونا ضروری ہے حاکم اور دالی کا یہ فریصنہ ہے کہ اہل ذمہ کی مالی استطاعت اور ان کی آمدنی کے اعتبار سے ہر آدی پر فیکس لگادے یا ان کی زراعت اور مویشیوں کے شاسب سے فیکس معین کردے اسی طرح خراج یعنی وجے زمینوں پر ۔ جن کو مال خدا کماجاتا ہے ۔ اور جو حکومت اسلامی کے تصرف میں بیل، پر فیکس لگا کر رقم جمح کرے ۔ یہ کام منظم تشکیلات، حساب و کتاب، تدبیر و مصلحت اندیشی پر موقوف ہے، چرج و مرج کے ساتھ انجام پانے والا نہیں ہے جن کے ہاتھ میں حکومت اسلامی کی باگ دور ہو ہو ان کی ذمہ داری ہے کہ اس قسم کے فیکس کو ایک اندازے کے مطابق مناسب اور حب مصلحت معین کریں بھراس کو اکٹھا کریں اور مسلمانوں کے مصادف میں خرج کردیں۔ مصلحت معین کریں بھراس کو اکٹھا کریں اور مسلمانوں کے مصادف میں خرج کردیں۔ آپ نے ملاحظ فرمالیا کہ اسلام کے مالی احکام حکومت بنانے کی ضرورت پر دلات کرتے ہیں اور آپ نے ناحظ فرمالیا کہ اسلام کے مالی احکام حکومت بنانے کی ضرورت پر دلات کرتے ہیں اور آپ کا جراء اسلامی حکومت کے استقرار کے بغیر ممکن نہیں ہے۔

ا۔ حدیث کا ترجمہ یہ ہے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرایا، خمس کا آدھا حصہ کمل طور سے امام کا ہے اور دوسرا حصہ درماندہ حضرات کو دیا جائے گا تاکہ قرآن وسنت رسول کے مطابق اتنی مقدار ان کو تقسیم کردی جائے گی جو ان کے ایک سال کے لئے کافی بوجائے اب اگر ان کے پاس اس پس سے کچھ بی جائے تو حاکم کو واپس بوجائی گی اور اگر قابل تقسیم نہ ہو یا ان کے اخراجات سے کم ہو تو حاکم کے اوپر ہے کہ جو کچھ اس کے پاس ہے اس سے ان کو لورا کردے اس لئے ان کے مخارج کی ذمہ داری حاکم پر رکھی گئی ہے کہ جو کچھ ان کے حصہ سے باقی ہے گا وہ امام سے متعلق ہوگا

ملاحظه بو ، اصول كافى ج ٢ ص ١٩٩ - ٢ كتاب الحجة ، باب الفئى والانفال ، حديث م التهذيب ج م ص ٢٨١ ، كتاب الزكاة باب ٢٤ ، حديث ٢ تهذيب ج م ص ١٢٤ ، كتاب الزكاة باب ٣١٠ ، حديث ٥.

۷۔ اہل ذمہ ان اہل کتاب کو کھا جاتا ہے جو جزیہ وخراج دے کر سرزمین اسلام میں حکومت اسلام کے زیر حمایت زندگی بسر کرتے ہیں

# ۲۔ دفاع ملی کے احکام

دوسری طرف جو احکام نظام اسلام کی حفاظت اور اسلامی سرحدوں کے دفاع اور است مسلمہ کے استقلال سے متعلق ہیں وہ سب بھی تشکیل حکومت کے لازمی ہونے پر دلالت کرتے ہیں مثلا یہ حکم:
"واعدوا لیم مااستطعتم من قوق ومن رباط الخیل"(۱) ان کف ارکے (مقابلہ) کے لئے جبال تک تم سے ہوسکے (اپنے بازو کے) زور سے اور بندھے ہوئے گھوڑے سے (لڑائی کا سامان) مسیا کرو۔ اس آیت میں حکم دیا گیا ہے کہ جس قدر مسلح طاقت کا انتظام کرسکتے ہو اور دفاعی طاقت مسیا کرسکتے ہو اور دفاعی طاقت مسیا کرسکتے ہو کرویہ ہمیشہ تیار الرث رہے کا حکم ہے چاہے وہ صلح کا زمانہ ہو۔

اگر مسلمان ہمیشہ اس آیت پر عمل کرتے رہتے اور حکومت اسلامی بناکر اس کا اہتمام وسیح بیمانے پر کرتے رہتے اور ہمیشہ الرف اور جنگی تیاری میں رہتے تو یہ مٹی بحر بیودی ہماری زمینوں پر قبینہ نہیں کرسکتے تھے مسجد اقصی کو تباہ نہیں کرسکتے تھے نہ اسے جلاسکتے تھے بلکہ لوگ فورا مقابلے کےلئے تیار ہوجاتے یہ سب اس بات کا نتیجہ ہے کہ مسلمانوں نے حکم خدا کا اجرا نہیں کیا۔ لائق وصالح اسلامی حکومت نہیں بنائی اگر اسلامی عمالک پر حکومت کرنے والے لوگ ایمان دار ہوتے، احکام اسلام کا اجرا کرتے اور جزئی اختلاف کو پس لیشت رکھ کر، تفرقہ اندازی سے الگ ہوکر متحد ہوکر "ید اسلام کا اجرا کرتے اور جزئی اختلاف کو پس لیشت رکھ کر، تفرقہ اندازی سے الگ ہوکر متحد ہوکر "ید واحدة" ان کی بیشت بنای بھی کر جواب دیتے تو مٹی بحر بد بخت بیودی ہو امریکہ وبرطانیہ اور دیگر مخالف حکومتوں کے ایجنٹ ہیں یہ سب کچ نہیں کرسکتے تھے چاہے امریکہ اور انگریز ان کی بیشت بنای بھی کرتے گراگی کیا جائے یہ حکمرانوں کی نااہسلی وبست ہمتی کی وجہ سے ہوا ہے۔

آیت "واعدوالهم \_ الخ" حكم دیت ب كه این ان امكان بمرطاقت جمع ك ركهواور تیار

ا۔ سورہ انفال / ۲۰

لا يد كلمه رسول اسلام ك اس فرمان سے اخذ كياگيا ہے وان المسلمين بد واحدة على من سواہم ، كار الانوار ج ٢٨ ص ١٠٦ س كتاب الفتن والحن " باب ١٣ حديث ١٣ نيز ج ١١٥ ص ١١١٠ .

وچوکنا رہو کہ دشمن تم پر حملہ آور نہ ہوسکے ہم چونکہ متحد وطاقتور اور آمادہ وچوکنا نہیں تھے دشمنوں کے ظلم کا نشانہ بن گئے اور بنیں گے اور ظلم برداشت کریں گے۔

# ۳ احکام جزائی اور حقوق کی دستیایی

سبت سے احکام ۔ مثلا دیات، ان کو لیکر ان کے مالکوں کو پہنچانا یا صدود وقصاص جس کو جاکم اسلامی کے نظریے کے مطابق جاری ہونا چاہے یہ سب چیزیں ۔ بغیر حکومتی نظام کے ان کی انجام دی ممکن نہیں ہے یہ تمام قوانین حسکومت سے مربوط ہیں جب تک اسلامی حکومت نہ ہو یہ امور انجام نہیں یاسکتے:

### سیاسی انقلاب کا ہونا ضروری ہے

رسول خدا (ص) کے بعد ہی دشمنان اسلام بن امیہ (۱) لعنهم اللہ نے حکومت اسلامی کو حضرت علی گی دلایت کے تحت آنے ہی نہ دیا انہوں نے ایسی حکومت ہو خدا اور رسول (ص) کی پہندیدہ ہو اس کو خارج میں موجود ہی نہ ہونے دیا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حکومت کی بنیاد ہی دگرگوں ہوگئ ان کی حکومت کا پروگرام اسلامی حکومت کے برخلاف تھا خود حکومت وطرز ادارہ وسیاست بن امیہ و بن عباس (۱) اسلام مخالف تھی ان کی حکومت بالکل بدل گئ اور شہنشاہیت میں تبدیل ہوگئ اور ایران وروم ومصر کے بادشاہوں کی طرح تھی بلکہ بعد میں بھی غیر اسلامی رہی جسیا کہ آج تک ہے۔

ا۔ امیة بن عبد شمس بن عبد مناف کی اولاد جو قبیلہ قریش سے تھی معاویہ اس خاندان کا پہلا خلیفہ تھا جو سال ام ھیں حکومت تک پہنچا یہ سلسلہ مروان دوئم کے قتل کے بعد سال ۱۳۲۱ ھیں ختم ہوا.

لا عباس بن عبدالمطلب رسول اسلام کے چپاکی اولادید سلسلہ سال ۱۳۷ ھ میں عبداللہ سفاح کی خلافت ہے شروع ہوا اور سال ۱۵۷ ھ میں معتصم کے قتل پر تمام ہوا.

مندرہ دیں اور اس کے دلائل واضح ہیں کیونکہ نظام سیاسی غیر اسلامی کے برقرار رکھنے کا مطلب نظام سیاسی اسلامی کا اجرائہ کرنا ہے۔ اسی طرح ایک دلیل یہ بھی ہے کہ ہر نظام سیاسی غیر اسلامی نظام شرک آمیز ہے کیونکہ اس کا حاکم طاغوت (۱) ہے اور ہمارا فریضہ ہے کہ اسلامی معاشرہ سے اور مسلمانوں کی زندگی سے آثار شرک کو دور کریں.

اور پھر اسی دلیل کی بناپر کہ ہمارا فریضہ ہے کہ ایسے اجتماعی حالات پیدا کریں جو افراد مؤمن وبافصنیلت کی تربیت کے لئے صالح ہوں اور یہ شرائط ہمیشہ طاعوت کی حاکمیت اور اس کی ناجائز قدرت کے مخالف ہوتے ہیں جو اجتماعی شرائط طاعوت کی جا کمیت اور شرک آمیز نظام سے پیدا ہوتے ہیں ان کا لازمہ سی فساد ہے کہ جس کو آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ وہی فساد فی الارض ہے جس کو دور ہونا چاہئے اور اس کے اسباب مہیا کرنے والے اپنے اعمال کی سزا کو صرور پیونجتے ہیں. یہ وہی فساد ہے جس کو فرعون نے اپنی زمین سے مصریس پیدا کیاتھا" انه کان من المفسدین "(٢) (بے شک وہ مفسدوں سے میں تھا) اور ایسے اجتماعی، سیاسی حالات میں انسان مؤمن ومتقی وعادل زندگی نهيں بسر كرسكتا اور يه ايمان ورفيار صالح ير باقي ره سكتا ہے . اپنے ليے دو مى راستے ركھتا ہے : ١)-مجبورا اليے اعمال كرے جو شرك آميز اور ناصالح جول. ٧) ـ اليے اعمال مذكرے اور طواعنيت كے احكام كے سامنے سرتسليم خم يذكرے ان سے مخالفت ومبارزه كرے تاكه فساد كا خاتمه كردے. ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے کہ فاسد حکومتوں اور فاسد کرنے والی حکومتوں کا خاتمه کردیں اور خائن وفاسد وظالم وجائر دستگاہ کو سرنگوں کردیں. یہ وہ فریضہ ہے جو تمام اسلامی ممالک کے مسلمانوں کو انجام دینا چاہئے اور انقلاب اسلامی کو کامیاب بناناچاہے.

ا۔ طاغوت ہر متجاوز اور معبود غیر خدا کو کہتے ہیں۔ ا۔ سورہ قصص آبیت م

# ا تحاد المسلمين كي ضرورت

وطن اسلام کو استعماری طاقتوں، خود رائے حاکموں، جاہ طلب افراد نے گلڑے گلڑے کردیا ہے۔
است مسلمہ میں جدائی ڈال دی اور چند ملت میں گلڑے گلڑے کرکے بائٹ دیا. ایک زمانہ میں حکومت عثمانی بست بردی حکومت بن کر ابجری تھی لیکن استعماریوں نے اس کے بھی گلڑے کردے دوس وانگریز اور اتریش جمہوری اور دوسری استعماری حکومتیں متحد ہوگئیں اور دولت عثمانی سے جنگ بھیڑکر ایک ایک حصد پر قبضہ یا اپنے زیر تصرف کرلیا (اااگرچ حکومت عثمانی کے زیادہ تر حکام نالائق تحصیر بیک استعماری طاقتوں کو یہ خطرہ تھا کہ ان کے درمیان صالح افراد بھی بیدا جو سکتے ہیں اور لوگوں کی مدد سے رئیس بن کر قدرت ووحدت کی کے ذریعہ استعمار کی بساط حکومت کو بیٹ سکتے ہیں اور لوگوں کی مدد سے رئیس بن کر قدرت ووحدت کی کے دریعہ استعمار کی بساط حکومت کو لیسٹ سکتے ہیں. اس لیے متعدد جنگوں کے بعد بین کو تقسیم کرڈالا، کہ جس سے ہوسکتے ہیں. اس لیے متعدد جنگوں کے بعد بین کا ہر گلڑا اپنے ایک مامور یا مامور بن کے ایک گروہ کے حوالہ کردیا۔ بعد میں بعض حکومت کو بیاتی سے باہر آگئیں ہیں.
والہ کردیا۔ بعد میں بعض حکومتیں مامور بن اور استعماریوں کے استعمارگروں کے باتھ سے باہر آگئیں ہیں.
مدرے باس امت اسلام کی وحدت کو بجانے اسلامی وطن کو استعمارگروں کے نفوذ وتصرف سے بمارے باس امت اسلام کی وحدت کو بجانے اور آزاد کروانے کے لئے ایک بی راست ہے کہ خوالے اور ان کے ایکنٹوں کے باتھ سے بی راستہ ہے کہ خوالے اور ان کے ایکنٹوں کے باتھ سے بی راستہ ہے کہ خوالے اور ان کے ایکنٹوں کے باتھ سے بی راستہ ہے کہ خوالے اور ان کے ایکنٹوں کے باتھ سے بی راستہ ہے کہ خوالے اور ان کے ایکنٹوں کے باتھ سے بی راستہ ہے کہ خوالے اور ان کو استعمار کو ایکنٹوں کے باتھ سے بی راستہ ہے کہ خوالے اور ان کے ایکنٹوں کے باتھ سے بی راستہ ہے کر بیاتھ سے بی راستہ ہے کہ دور بیالی والے اور ان کو استعمار کو ایکنٹوں کے باتھ سے بی راستہ ہے کہ دور بیالی والی کو استعمار کو ایکنٹوں کے باتھ سے بی راستہ ہے کہ دور بیالی میں کو استعمار کو ایکنٹوں کے باتھ سے بی راستہ ہے کہ دور کو ایکنٹوں کے بیاتھ ہے کو بیاتھ ہے کہ دور کیالی کو دیالی کو ایکنٹوں کی کو بیالی کو بیاتھ ہے کو بیاتھ ہے کو بیاتھ ہے کو بیاتھ ہے کہ دور کو بیاتھ ہے کو بیات

ا۔ عثمانی حکومت کا انحطاط انیبویں صدی ہے شروع ہوگیا تھا، اتحادیہ بالکان کی جنگ میں لندن کے ساواء والے معاہدے پر جنگ کا خاتمہ ہوا اس جنگ کے نتیج میں حکومت عثمانی نے اپنے تمام پورٹی علاقوں اور دریائے آڑہ کو ہاتھ ہے گنوادیا اور پہلی عالمی جنگ میں لوذان کے ۱۹۳۷ء والے معاہدے کے مطابق عرب علاقے مثلا عراق، شام، سعودی عرب، اردن اور فلسطین، عالمی جنگ میں لوذان کے ۱۹۳۷ء والے معاہدے کے مطابق عرب علاقے مثلا عراق، شام، سعودی عرب، اردن اور فلسطین، ترکی حکومت کے تور پورٹی حکومتوں کی قیادت میں آگئے۔ اس کے بعد نواحی ترک علاقے آزاد ہوگئے اور موجودہ ترک حکومت محدود ہوگئی.

عکومت تشکیل دیں اور مسلمانوں کی وصدت و آزادی کے لئے ظالم حکومتوں کو سرنگوں کریں اس کے بعد ایک ایس کے بعد ایک ایسی عادل اسلامی حکومت قائم کریں جو لوگوں کی خدمت کرے۔ حکومت بنانا صرف حفظ نظام اور اتحاد المسلمین کی خاطر ہے جیسا کہ حضرت زہرا " نے اپنے خطبہ میں فرمایا ہے: امامت حفظ نظام اور مسلمانوں کے افتراق کو اتحاد سے بدلنے کے لئے ہے (۱)

# مظلوم ومحروم لوگوں کو نجات دلانا لازم ہے

استعمارگر جو اپنے سیاسی عمال کے ذریعہ لوگوں پر مسلط ہوگئے ہیں ان کے علادہ انہوں نے اپنا ظالمانہ اقتصادی نظام بھی لوگوں پر لادر کھا ہے جس کی دجہ سے لوگ دوقسموں ہیں تقسیم ہوگئے ہیں، ظالم اور مظلوم ایک طرف سینکڑوں مسلمان بھوکے، علاج دمعالجہ سے عادی، شدیب سے محودم ہیں اور دوسری طرف تھوڑے سے افراد دولت مند، سیاسی اقتدار والے ہیں جو عیاش دیاوہ گو اور فاسد ہیں۔ بھوکے اور محودم افراد کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنے کو کسی طرح ظالم حکام کے ظلم سے بچاسکیں تاکہ بہتر زندگی پیدا کرسکیں اور دہ لوگ اس کوشش میں مسلسل لگے رہتے ہیں، لیکن دہ اقلیت جو ان پر عام ہے اور حکومتی افراد جو ظالم ہیں دہ ایسا کرنے نہیں دیتے ہمارا فریضہ نبے کہ محودم ومظلوم لوگوں کو نبیں دیتے ہمارا فریضہ نبے کہ محودم ومظلوم لوگوں کو نبیات دلائیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ مظلوموں کی پشت پناہی کریں اور ظالموں سے دشمنی کریں۔ یہی دہ فریضہ ہے جس کی طرف امیر المؤمنین نے اپنی وصیت میں امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کو متوجہ فرمایا تھا کہ: " و کونا للظالم خصما و للمظلوم عونا "(۲) (تم دونوں ظالم کے دشمن ادر مظلوم کے مددگار ہونا).

علماء اسلام کی ڈیوٹی ہے کہ اجارہ داری اور ظالموں کی ناجائز منافع خوری کو روکس ایسا نہ ہونے دیں

ا وطاعتنا نظاما للملة وامامتنا لم للفرقة كشف الغمة ج اص ١٨٥

الميلاغة نامه كام

کہ زیادہ تر لوگ بھوکے اور محروم رہیں اور ان کے پہلو میں ستمگر، غار تگر، حرام خور ناز ونعمت میں زندگی بسر کریں، حضرت علی فرماتے ہیں: میں نے حکومت کو صرف اس لئے قبول کیا ہے کہ خدا نے علماء اسلام سے یہ عمد لیا ہے کہ وہ ظالم کی شکم پری اور مظلوم کی گر سنگی پر خاموش نہ رہیں گے اور چپ نہیں گے۔ اور چپ نہیں گے۔ وہ فرمایے ارشاد فرماتے ہیں:

اما والذي فلق الحبة وبرء النسمة، لولا حضور الحاضر وقيام الحجة بوجود الناصر وما اخذالله على العلماء ان لايقاروا على كظة ظالم ولاسغب مظلوم، لالقيت حبلها على غاربها ولسقيت آخرها بكاس اولها، ولالفيتم دنياكم هذلا از هد عندي من عفطة عنز (۱).

دیکھو اس ذات کی قسم جس نے دانہ کو شکافتہ کیا اور انسانوں کو پیدا کیا، اگر بیعت کرنے والوں کی موجودگی اور مدد کرنے والوں کے وجود سے مجھ پر حجت تمام نہ ہوگئ ہوتی اور وہ عمد نہ ہوتا جو خدا نے علماء سے لے رکھا ہے کہ وہ ظالم کی شکم پری اور مظلوم کی گرسنگی پر سکون وقرار سے نہ بیٹھیں تو بیس خلافت کی باگ ڈور اسی کے کندھے پر ڈال دیتا اور اس کے آخر کو اسی بیالے سے نہ بیٹھیں تو بین خلافت کی باگ ڈور اسی کے کندھے پر ڈال دیتا اور اس کے آخر کو اسی بیالے سے اس کے اول کو سیراب کیا تھا اور تم اپنی دنیا کو میری نظر بیس بکری کی چھنیک سے (نکلنے والی ناک سے) بھی زیادہ ناقابل اعتبا پاتے.

لہذا آج ہم کیونکر ساکت وبیکار بیٹھ سکتے ہیں جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں کچے خیانت کار، حرام خور، دوسرول کے ایجنٹ، غیرول کی مدد سے سنگینوں کے زور پر کروڑوں مسلمانوں کی تروت اور حق کو لوٹ لیتے ہیں اور مسلمانوں کو معمولی نعمتوں سے بھی استفادہ نہیں کرنے دیتے۔ تمام علمائے اسلام اور تمام مسلمانوں کا فریصنہ ہے کہ اس ظالمانہ وضع کو ختم کریں اور اس راہ میں جو کروڑوں

ا- نبح البلاغه ، خطبه مع (شقشقيه)

# انسانوں کے لئے راہ سعادت ہے ظالم حکومتوں کو ختم کرکے اسلامی حکومت قائم کریں.

# روایات اور حکومت (اسلامی) کی ضرورت

بنابر عقب وضرورت احکام اسلام اور حضرت رسول خدا (ص) وحضرت امير" کے زويے اور آیات وروایات کے مفاد کی بنایر حکومت کی تشکیل لازمی ہے۔ سردست میں بطور نمونہ امام رضا سے منقول ایک روایت کو نقل کرتا ہوں. حدیث کا پہلا حصہ چونکہ نبوت سے مربوط ہے اور اس وقت ہم اس سے بحث بھی نہیں کررہے لہذا اس کو نہیں ذکر کیا. ہمارے پیش نظر حدیث کا آخری حصہ ہے جس میں امام فرماتے ہیں: اگر کوئی یہ سوال کرلے کہ خدائے صکیم نے " اولوا الامر " کیوں قرار دیے اور ان کی اطاعت کا حکم کیوں دیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کی وجوہ تو بہت سی ہیں (مگر میں صرف چند کو بیان کئے دیتا ہوں) ان میں سے ایک بیہ ہے کہ لوگوں کو جب مشخص ومعین طریقے پر ان کی تکمداشت کی گئی اور ان کو حکم دیا کہ اس طریقے سے تجاوز نہ کریں ۔۔ اور ان معین حدود وقوانین سے آگے نہ بڑھیں ۔ کیونکہ اس تجاوز کرنے اور آگے بڑھنے میں ان کے لئے خرابی کا اندیشہ ہے اور یہ امر اس وقت تک تحقق پذیر نہیں ہوسکتا اور لوگ معین راستہ پر نہیں چل سکتے اور مذرہ سکتے ہیں اور نہ ہی قوانین اللی کو بر پا کر سکتے ہیں جب تک ایک فرد (با قدرت) امین ویاسدار ان پر معین نہ کیا جائے جو اس امر کا عمدہ دار ہو۔ ان کو ان کے حقوق سے باہر پیر نہ رکھنے دے اور دوسروں کے حقوق پر تعدی نہ کرنے دے کیونکہ اگر یہ شخص ایسا نہ ہو گا اور شخص باقدرت معین نہ کیا جائے گا تو کوئی بھی شخص اپنی لذت ومنفعت کو دوسرے کی خرابی کی وجہ سے نہ چھوڑے گا. اس لئے ایک قیم قرار دیا گیا جو ان کو فساد سے روکتا رہے اور ان کے اندر صدود واحکام کو جاری کرتا رہے. دوسری وجہ اولوا الامر کے معین کرنے کی یہ ہے کہ ہم نے کسی بھی فرقہ یا کسی بھی ملت کو اس طرح پایا ہے کہ وہ بغیر کسی قیم در نبیں کے باقی رہ سکی ہواور زندگی بسر کرسکی ہو کیونکہ دین ودنیا دونوں

کے لئے ایک رئیس کا ہونا صروری ہے لہذا صحیم کی حکمت میں یہ بات جائز نہیں ہے کہ جس شخص کو وہ جانتا ہو کہ اس کا وجود صروری ہے اور اس کے بغیر اس قوم کا قوام وجود باقی نہیں رہ سکتا اس کو چھوڑ دے (کیونکہ) قوم وملت اسی شخص کے ذریعے اپنے دشمنوں سے جنگ کرے گی اور اسی کے واسطے سے اپنا مالی فی، (غنیمت) تقسیم کرے گی اسی کے ساتھ جمعہ وجماعت قائم کرے گی، ظالموں کو مظوموں سے روکے گی ۔۔ اس کے علاوہ اولوا الامر معین کرنے کی علت یہ بھی ہے کہ اگر خدا لوگوں كيلي امام قيم وامين وحافظ واما نتدار معين يه كرتا تو ملت فرسوده جوجاتي، دين ختم جوجاتا، سنن واحكام متغير جوجاتے اور بدعتی لوگ اس میں اضافه كردية ، ملحد لوگ كمي كردية اور مسلمانوں پر اس كو مشتبہ کردیتے کیونکہ مخلوق، ناقص ومحتاج وغیر کامل ہے اور آپس میں اختلاف رکھتی ہے، اس کی خواہشات بھی مختلف ہیں حالات بھی پراکندہ ہیں. اس لئے اگر رسول (ص) جن چیزوں کو لیکر آئے تھے ان کے لئے کوئی قیم اور حافظ معین نہ کیا جاتا تو یہ لوگ فاسد ہوجاتے جیسا کہ ہم نے بیان کیا اور شرائع، سنن احکام اور ایمان سبھی متغیر ہوجاتے اور اس میں بوری مخلوق کے لئے فسادتھا (۱). جیبا کہ امام کی گفتگو سے ظاہر ہے اور اس سے استنباط ہوتا ہے کہ متعدد علل ودلائل، حکومت اسلامی کی تشکیل اور ولی امر کی برقراری کی ضرورت پر دلالت کرتے ہیں. لیکن یہ علمتی اور دلیلیں اور جہات کسی خاص وقت یا زمانے پر دلالت نہیں کر تیں۔ اس لئے اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تشکیل حکومت اسلامی کا لزوم دائمی ہے مثلا لوگوں کا صدود اسلام سے تعدی کرنا، دوسروں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنا اور حصول لذت اور شخصی مفاد کے لئے دوسروں کے حقوق میں دست اندازی کرنا یہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا یہ نہیں کہا جاسکتا کہ یہ صرف حضرت علی کے زمانے میں تھا اس کے بعد لوگ ملائکہ بن گئے ہیں. خدا کی حکمت کاتعلق اس سے تھا کہ لوگ عادلانہ طریقہ سے زندگی بسر کریں اور احکام اللی

ا- علل شرائع ج اص ٢٥١ " باب ١٨٢ " عديث ٩

کی حدود میں ہی قدم رکھیں یہ حکمت ہمیشہ رہی ہے اور سنت الی رہی ہے اور ناقابل تغیر رہی ہے اس کے آج اور ہمیشہ وجود ولی امر یعنی ایسا حاکم ہو قیم ہو اور قانون اسلام کی تگسانی کرنے والا ہو اس کا وجود صروری ہے جو زیادتی، ستم گری، دوسروں کے حقوق پر تعدی سے وجود صروری ہے ایسے حاکم کا وجود صروری ہے جو زیادتی، ستم گری، دوسروں کے حقوق پر تعدی سے روکے اس والا تدار ہو پاسدار خلق ضدا ہو، لوگوں کو تعلیم عقائد، احکام اور نظام اسلام کی ہدایت کرنے والا ہو. دشمن اور لمحد دین اور قوانین اور نظام میں جو بدعت کرنے والے ہیں ان کو اس سے روکے والا جو کیا حضرت علی کی خلافت انہیں چزوں کے لئے نہیں تھی؟ وہ علل اور وہ صرور تیں جن کی بناپر حضرت علی کی خلافت انہیں چزوں کے لئے نہیں تھی؟ وہ علل اور وہ صرور تیں جن کی بناپر حضرت علی کو امام بنایا گیا تھا وہ آج بھی ہیں بس فرق اتنا ہے کہ بیماں کوئی شخص معین نہیں ہو بلکہ موضوع کو عنوانی (۱) قرار دیا گیا ہے تا کہ ہمیشہ محفوظ رہے۔

اس لے ، اگر احکام اسلام کا باقی رہنا صروری ہے.

اس لئے ، اگر ظالم حکام سے کمزور لوگوں کے حقوق کی حفاظت لازمی ہے۔

اس لئے ، اگر چھوٹاسا حکمران طبقہ اپنی ذاتی لذت اور اپنا مادی فائدہ حاصل کرنے کے لئے عوام کے وسائل کو غارت نہ کرے اور انہیں خراب نہ کرے .

اس لئے ، اگر نظم اسلام کی برقراری ضروری ہے اور سب لوگوں کے لئے اسلام کے عادلانہ طریقے پر چلنا ضروری ہے اور یہ کہ وہ اس سے انحواف نہ کریں اگر بدعت گزاری اور خلاف اسلام قوانین کی تصویب نہ ہوسکے اور پارلیمنٹ من مانی نہ کرسکے. غیروں کے اثرات ونفوذ اسلامی ممالک سے ختم ہوجائیں تو پھر حکومت اسلامی لازم ہے. یہ امور تشکیل حکومت کے بغیر انجام نہیں پاسکتے لیکن حکومت کا صالح ہونا، حاکم کاقیم، امین اور صالح ہونا اشد ضروری ہے ورنہ حکومت سے کوئی فائدہ نہ ہوگا کیونکہ

ا۔ مقصد یہ ہے کہ لوگوں کی ہدایت اور تشکیل حکومت کے لزوم میں ولی امر کا عنوان رکھا گیا ہے کسی معین شخص مثلا حضرت علی کانام نمیں لیا گیا۔ اس لئے ہر زمانہ میں نظام اسلامی کا ادارہ کو چلانا اس شخص کے ذمہ ہے جس پر ولی امر کا عنوان صادق آئے

فاسد وفاجر وه مجى بس.

ہم نے پہلے تشکیل حکومت اور فاسد وخائن حکام کے ہٹانے کے لئے متحد ہوکر اور اتفاق رائے سے قیام نہیں کیا. کچھ لوگوں نے سستی دکھائی، حدیہ ہے کہ اسلامی نظام اور اسلامی نظریات کی بحث و تبلیغ سے بھی کتراتے تھے بلکہ اس کے برعکس ستمگار حکام کے حق میں دعا کرتے رہے اس کی وجہ سے سورت حال در پیش ہوئی. اسلام کا اثر ورسوخ اور جا کمیت معاشرہ میں کم ہوگیا. ملت اسلامیہ تفرقہ و کروری کی شکار ہوگئ. اسلامی احکام بغیر اجرا رہ گئے ان میں تغیر و تبدل واقع ہوگیا. استعماری طاقتوں نے اپنے منحوس مقاصد کے پیش نظر اپنے سیاسی ایجنٹوں کے ذریعہ خارجی قوانین اور غیر ثقافت نے اپنے منحوس مقاصد کے پیش نظر اپنے سیاسی ایجنٹوں کے ذریعہ خارجی قوانین اور غیر ثقافت مسلمانوں میں رائج کردی، لوگوں کو مغرب زدہ بنادیا. اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ ہمارے پاس قیم مسلمانوں میں رائج کردی، لوگوں کو مغرب زدہ بنادیا. اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ ہمارے پاس قیم وربہر نہ تھا. قیادت کا سسسٹم نہ تھا. ہم ایک صالح نظام حکومتی کے خواہشمند ہیں اور یہ مطلب بہت وربہر نہ تھا. قیادت کا سسسٹم نہ تھا. ہم ایک صالح نظام حکومتی کے خواہشمند ہیں اور یہ مطلب بہت بی واضح ہے.

| oleyalli: |   |   |   |  |
|-----------|---|---|---|--|
|           |   |   |   |  |
| -20       |   |   |   |  |
|           |   |   |   |  |
|           |   |   |   |  |
|           |   |   |   |  |
|           |   |   |   |  |
|           |   |   |   |  |
| »f        |   |   | 1 |  |
|           |   |   |   |  |
|           |   |   |   |  |
|           |   |   |   |  |
|           |   |   |   |  |
|           |   |   |   |  |
|           |   |   |   |  |
|           |   |   |   |  |
|           |   |   |   |  |
|           | * |   | · |  |
|           |   |   |   |  |
|           |   |   |   |  |
|           |   |   |   |  |
|           |   |   |   |  |
|           |   |   |   |  |
|           | • |   |   |  |
|           |   |   |   |  |
|           |   |   |   |  |
|           |   |   |   |  |
|           |   | ı |   |  |
|           |   |   |   |  |
|           |   |   |   |  |
|           |   |   |   |  |
|           |   |   |   |  |

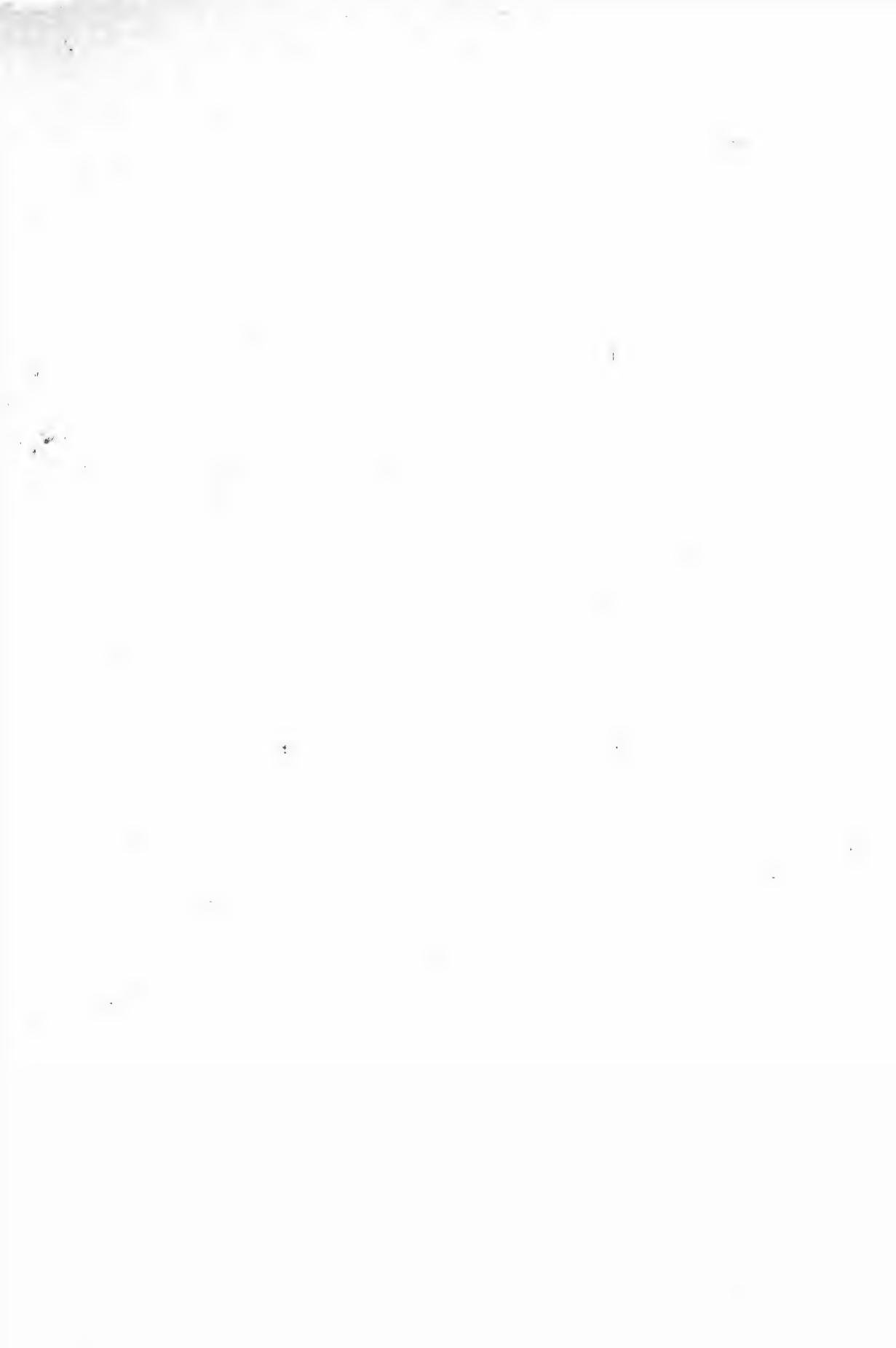

### اسلامی حکومت کا نظام سب سے مختلف

اسلامی حکومت موجودہ حکومتوں میں سے کسی بھی طرز حکومت کی موافق نہیں ہے مثلا اسلامی حکومت، استبدادی (۱۱) نہیں ہے جس میں سربراہ حکومت آمر ہوا کرتا ہے، لوگوں کے مال وجان سے حکومت، استبدادی (تا ہے، اپنا حسب منظاء تصرف کرتا ہے، جس کو چاہے قتل کردیتا ہے، جس کو چاہے انعام سے خلواد کرتا ہے، جس کو چاہے تعرف کرتا ہے، جس کو چاہے قتل کردیتا ہے، جس کو چاہے انعام سے نواز دیتا ہے، جس کو چاہے جی کو گذر بسر کےلئے بادشاہ کی طرف سے ملک، آب اور زمین کا در خلفاء دیاجانا ۔ دیدے الملاک واموال جس کو چاہے بخش دے دسول خدا (ص)، حضرت عسلی اور خلفاء دیاجانا ۔ دیدے الملاک واموال جس کو چاہے بخش دے دسول خدا (ص)، حضرت مسروط (قانونی) ہے۔ بھی ایسا اختیاد نہیں رکھتے تھے۔ حکومت اسلامی نہ استبدادی ہے نہ مطلقہ (۱۳) بلکہ مشروط (قانونی) ہے۔ لیکن نہ وہ مشروط (۱۳) جو آج کل متعادف ہے یعنی ایسے قوانین کا تصویب کرنا جو اشخاص واکثریت کی آداء کے تالج ہوں، مشروط اس اعتباد سے کہ حکومت کرنے والے اجراء اور نظام چلانے میں چند شروط

ا۔ استبدادی حکومت اسے کہتے ہیں جس میں لوگوں کی نمائندگی نہ ہو اور نہ ووٹ دینے کا حق ہو ملکی انتظام کے کسی شعبہ میں کسی کو کوئی دخل نہ ہو حاکم کے اختیارات قانونی اعتبار سے غیر محدود ہوں اور اس کو ہر مخالفت کے کچیلنے کا حق حاصل ہو (یعنی ڈکٹیرشپ،مترجم)

لا یادشاہی

سار مشروطیت ایک الیسی حکومت کانام ہے جس میں حکومت کے اختیارات عوام کے ذریعہ حاصل ہوتے ہیں اور معین اصول = = =

ہوتے ہیں وہ شروط جنہیں قرآن وسنت میں معین کردیا گیا ہے یہ شروط وہی احکام وقوانین اسلام ہیں جن کی رعابت کرنی چاہے اور ان کو اجرا کرنا چاہے اس اعتبار سے حکومت اسلامی «عوام پر قانون اللی کی حکومت اسلامی «عوام پر قانون اللی کی حکومت " ہے۔

<sup>==</sup> اور سدعالیہ ہوتاہے قانون اساسی کے اندر تمام محرم افراد وگروہوں کے اصلی وسیاسی حقوق کاذکر ہوتاہے حکومت مشروطہ دو اصلی شکل میں ظاہر ہوتی ہے سلطنتی اور جموری، نظام مشروطہ میں صدر کے اختیارات بادشاہ کے مقابلہ میں کم ہوتے ہیں ا۔ بادشاہی یا سلطنت نظام حکومت کی وہ صورت ہے جس میں رئیس کشور، عنوان بادشاہ یا ملکہ رکھتا ہو اس نظام کی خصوصیت ارثی جانسینی ہے اگرچہ کمجی بصورت انتخاب از طرف شاہ یا دوسروں کی طرف سے بھی انجام پاتا ہے سلطنتی حکومت کم بھی تو نا محدود ہوتی ہے اس کے تمام حکومتی اختیارات بادشاہ کے باتھ میں ہوتے ہیں اور تمیوں تو تمیں اس کی طرف سے معین ہوتی ہیں اس کو سلطنت مطلقہ کھتے ہیں اور کمجی شاہ کے اختیارات مجلس قانون سازکی وساطت سے محدود کر دیے جاتے ہیں اور قانون کی وضع لوگوں کے نمائندوں کے سپرد کر دیے جاتے ہیں اس قسم کی حکومت کو مشروطہ کھا جاتا ہے۔

لا جمہوری وہ حکومت ہے جس کا حاکم ڈاٹریکٹ یا ان ڈاٹریکٹ لوگوں کی رائے سے منتخب ہوتا ہے اس میں میراث کاکوئی دخل نہیں ہوتا اور حکومت کی مدت بھی محدود ہوتی ہے جمہوری وہ ممالک ہیں جو ڈیموکریسی پارلیمنٹ رکھتے ہیں کہی ڈیکٹروں کی غیر سلطنتی حکومتوں پر بھی اطلاق کیا جاتا ہے۔

شدہ اور سب کے لئے قابل اطاعت تسلیم کئے جاچکے ہیں اور اسی موافقت اور قبولیت نے حکومت کاکام آسان کردیا ہے اور خود لوگوں سے اس کا تعلق ہے مگریہ اس صورت میں ہوگا جب جمہوری اور قانونی بادشاہت کی حکومتوں میں جو لوگ اپنے کو لوگوں کی اکثریت کا نمائندہ کہتے ہیں ان کی اکثریت ہو چاہے قانون کے نام پر منظور کرکے سب لوگوں پر ٹھونس دے۔

اسلام کی حکومت قانون کی حکومت ہے اس حکومت میں حاکمیت کا انحصار صرف خدا پر ہوتا ہے قانون فرمان وحكم خدا كا ہے۔ قانون اسلام يا فرمان اللي تمام افراد پر بلكه حكومت اسلام پر بھی حكومت تامہ رکھتا ہے. تمام افراد رسول خدا (ص) سے لیکر خلفاء اور دیگر تمام افراد ابد تک قانون کے پابند ہیں. یہ وی قانون ہے جو خدا کی طرف سے نازل ہوا ہے اور زبان رسول (ص) وقرآن نے اس کو بیان کیا ہے. اگر رسول اکرم (ص) بھی خلافت کے عمدہ دار تھے تو حکم خدا سے تھے خدا نے آ نحضرت (ص) کو خلیم بنایا تھا "خلیفة الله فی الارض" ایسا نہیں ہے کہ حضور (ص)نے اپنی مرضی سے حکومت تشکیل دی ہو اور خود سے سربراہ مسلمین بن گئے ہوں. اسی طرح چونکہ احتمال تھا کہ آ نحضرت (ص) کے بعد امت میں اختلاف پیدا ہوجائے۔ کیونکہ لوگ نے نئے مسلمان ہوئے تھے اور جدید العمد تھے۔ اس لئے خدا نے اپنے رسول (ص) پر وی کے ذریعہ واجب قرار دیا کہ فورا اس جگہ پر وسط بیابان میں امرخلافت کو پہنچادیں (۱) پس رسول (ص) نے حکم قانون کے مطابق وباتباع قانون، حضرت عسلی کو خلیفہ معین کیا. اس لئے نہیں کہ حضرت علی داماد رسول (ص) تھے یا آپ (ص) نے اسلام کی نمایاں خدمتیں انجام دی تھیں بلکہ خدا کے حکم کی بیروی مقصود تھی اور فرمان خدا

ا۔ یہ غدیر خم کی طرف اشارہ ہے، یا ایما الرسول بلغ \_ الخ (سورہ مائدہ آیت یہ) الغدیر ج اص ۱۲۳ \_ ۲۲۹

اسلام میں حکومت کا مطلب صرف قانون کی پیردی ہے۔ معاشرہ پر صرف قانون کی حکم انی ہوتی ہے۔ اس حکومت میں رسول خدا (ص) اور والیوں کو جو محدود اختیارات دیے گئے ہیں وہ بھی خدا کی طرف سے ہیں۔ جب بھی کوئی مطلب رسول (ص) نے بیان فرمایا ہے یا کسی حکم کو بہونچایا ہے وہ بھی قانون اللی کی اتباع میں تھا۔ ایسا قانون کہ بغیر استثناء سب کو اس کی پیردی کرتی ہے۔ حکم اللی حاکم و محکوم سبھی کے لئے ایک ہے۔ قانون خدا ہے۔ وہ کو کوم سبھی کے لئے ایک ہے بگانہ وہ قانون اور حکم جو سب کے لئے لازم الاجراء ہے قانون خدا ہے۔ رسول خدا (ص) کی اتباع بھی حکم خدا کی بناپر ہے کیونکہ ادشاد ہے : " اطبعوا المدسول" رسول خدا (ص) کی پیردی واطاعت کرو۔ حاملان حکومت یا " اولوا الاحد "کی پیروی بھی حکم خدا کی بناپر ہے جسیا کہ ادشاد ہے: " اطبعوا اللہ واطبعوا الدسول واو لی الاحد صنکم "(ا) اشخاص تو کیا بناپر ہے جسیا کہ ادشاد ہے: " اطبعوا اللہ واطبعوا الدسول واو لی الاحد صنکم "(ا) اشخاص تو کیا دور رسول (ص) کی دائے، حکومت وقانون اللی میں کسی قسم کی مداخلت نمیں رکھتی۔ سب کے سب ادرادہ اللی کے تالج ہیں.

حکومت اسلام سلطنتی بھی نہیں ہے چہ جائے کہ شہنشاہی وامپراطوری (۲) ہو. کیونکہ اس قسم کی حکومتوں میں حکام لوگوں کے مال وجان پر مسلط ہوتے ہیں اور خود رائی کےساتھ اس میں مداخلت وتصرف کرتے ہیں. اسلام اس قسم کے طرز حکومت سے منزہ ومبرا ہے۔ اسی لئے حکومت اسلامی میں سلطنت وشہنشاہی وامپراطوری کے برخلاف بڑے برٹے محلوں، شاندار عمارتوں، حشم وخدم مخصوص دفتر، دفتر ولیعد، دیگر لوازم سلطنت کہ جن پر نصف یا چی خساصی حکومت کی آمدنی برباد ہوجاتی ہے کا کوئی وجود نہیں. رسول اکرم (ص) کی زندگی ۔ جو اسلامی مملکت کے سربراہ تھے اور حکومت کرتے

ا۔ نساء آیت ۵۹.

۷۔ امپراطوری ان ملکوں کے لئے استعمال ہوتا ہے جو بہت وسیج ہوں اور پبلک بھی بہت زیادہ ہو مختلف نسلوں اور قوموں کے لوگ ایک حاکم (امپراطور) کے تحت وحدت یافیۃ ہوں.

تھے۔ آپ سب ہی جانتے ہیں کیسی تھی حضور (ص) کے بعد دور بنی امیہ سے پہلے تک بھی میں سیرت وروش تھی. پہلے دو شخصوں نے اپن ظاہری اور شخصی زندگی میں پنیمبرکی سیرت کو محفوظ ر کھاتھا، چاہے دوسرے امور میں رسول (ص) کی مخالفت کرتے تھے. البتہ زیادہ انحراف عثمان کے دور میں ظاہر ہوا (۱) یہ وی انحرافات ہیں جنہوں نے آج ہم کو مصیبتوں میں گھیر رکھا ہے۔ حضرت علی ا کے زمانہ میں طرز حکومت کی پھر اصلاح ہوتی. آپ کے زمانے میں حکومت کا رویہ اور اسلوب ایک صالح حکومت کاتھا. آپ اگرچہ ایک ایسی وسیع حکومت کے سربراہ تھے کہ ایران، مصر، تجاز اور مین جس کے صوبے تھے پھر بھی ایک ایسی زندگی بسر کرتے تھے کہ ایک غریب دینی طالب علم بھی ویسی زندگی بسر نہیں کرسکتا. بنابر روایت آپ نے دو کرتے خریدے جو اچھا تھا اس کو اپنے غلام قنبر اور دوسرا جس کی آستنیں لمبی تھیں اپنے لئے لیا، لمبی آستیوں کو بھاڑ کر خود بین لیا (۲) حالانکہ آپ اس وقت ایک بہت بڑے ملک کے حاکم تھے جس کی آبادی بھی بہت تھی اور آمدنی بھی ہے انتها تھی. اگر میں سیرت رہتی اور حکومت اسلامی طریقہ پر چلتی تو نہ لوگوں کے مال وجان پر تسلط ہوتا نہ سلطنت وشهنشای کا تصور ابحرتا نه یه ظلم وغارتگری جوتی نه بیت المال برباد جوتا نه فحشا، ومنکرات عام جوتے بہت سے مفاسد کا سرچشمہ وی بیئت حاکمہ اور مستبد خاندان حاکم ہے یی حکام ہیں جو خرابی کی جگہیں بناتے ہیں، شراب خوری اور فحشاء کے مراکز کھولتے ہیں مال اوقاف سے سینما کھولتے ہیں اگر حکومت کے یہ کثیر خرچ والے تشریفات اور ریخت ویاش نہ ہوتے تو حکومت کی آمدنی میں کمی نہ بڑتی اور امریکہ وانگریز کے سامنے سرنگوں نہ ہونا بڑتا اور نہ قرض لینا بڑتا نہ کسی سے مدد مانگنی بڑتی.

ا۔ شرح نبج البلاغہ ابن ابی الحدید ج ۲ ص ۱۲۱ \_ ۱۲۱، شرح خطبہ ۳۰، وص ۱۲۳ \_ ۱۳۱ ، شرح خطبہ ۲۰۰۰ وص ۱۲۳ \_ ۱۲۳ وج ۱۲ ، ص ۱۲ وج ۱۲ ، شرح خطبہ ۱۲۳ خطبہ ۱۲۳ والغدیر ج ۸ ص ۱۹۷ \_ ۱۲۳ .

خطبہ ۱۲۳ ، وج ۹ ص ۱۲ \_ ۲۰۰۰ ، شرح خطبه ۱۳۵ والغدیر ج ۸ ص ۱۹۷ \_ ۱۲۳ .

۲ \_ بحار الانوار ج ۲۰ ص ۱۲۳ ـ

حکومت ان خرابیل کی وجہ سے محتاج ہوئی ہے ورنہ ہمارا تیل کم نہیں ہے اور نہ ہمارے پاس معادن وذخائز کی کمی ہے ہمارے پاس سب کچے ہے الیکن عوامی دولت میں سے اس مفت خوری اور ڈاکہ زنی نے حکومت کو بے حال کردیا ہے۔ اگر یہ باتیں نہ ہوتیں تو اس کی ضرورت نہیں تھی کہ یہاں سے امریکہ جایا جائے اور صدر امریکہ کی میز کے سامنے گردن جھکاکر مدد مانگی جائے۔

اس کے علاوہ نظام ادار بی میں فالتو کام ہوتے ہیں اداروں میں اتنی فائلیں اور کاغذ بازی ہوتی ہے جو اسلام کے برخلاف ہے حکومت پر الیے اخراجات مھونے جاتے ہیں جن کی حرمت درجہ اول کی حرام چیزوں سے کم نہیں ہے۔ اداروں کا ایسا مسلم اسلام سے دور ہے۔ یہ تکلفات زائد، لوگوں کے لئے خرچ بڑھانے، زحمت میں مبلاً کرنے اور انسان کو بے کار کرنے کے سوا کچھ نہیں ہے یہ قطعا اسلام میں نہیں ہے۔ مثلا احقاق حقوق کے لئے، دعووں کے عل وفصل کے لئے قانون جزا اور حدود کے اجراء کی اسلام نے جو طریقہ رکھا ہے وہ بہت سادہ عملی اور آسان ہے جس زمانہ میں اسلامی فیصلے ہوا کے لئے اسلام نے جو طریقہ رکھا ہے وہ بہت سادہ عملی اور آسان ہے جس زمانہ میں اسلامی فیصلے ہوا کرتے تھے قاضی ایک شہر میں دو تمین اہل کاروں کے ساتھ ایک قام ودوات کے ساتھ تمام جھڑوں کا فیصلہ کردیتا تھا۔ (حدود کا) اجرا کردیتا تھا لیکن آج کی عدالتوں کا مسئلہ اور ان کے لوازمات خدا جانتا فیصلہ کردیتا تھا۔ (حدود کا) اجرا کردیتا تھا لیکن آج کی عدالتوں کا مسئلہ اور ان کے لوازمات خدا جانتا ہیں اور زحمت و تعطل کے علاوہ اس میں کوئی فائدہ نہیں، برمعتا سی چیزیں مملکت کو محتاج بناتی ہیں اور زحمت و تعطل کے علاوہ اس میں کوئی فائدہ نہیں.

## حامم كے شرائط

طاکم کے لئے جو شرائط صروری ہیں وہ حکومت اسلامی کے طرز طبیعت سے ابھرتی ہیں شرائط عامہ مثلا عقل و تدبیر کے بعد دو بنیادی شرطوں کی صرورت ہے: اوقانون کا عسلم ۲۔ عدالت جس طرح رسول اکرم (ص) کے بعد اس بات میں اختلاف ہوا کہ اس کا عمدہ دار کون ہو ؟ اس طرح اختلاف کا اس میں ہوا کہ مسئول امر خسلافت کو فاصل ہونا چاہئے۔ اس میں کسی طرح کا اختلاف نظر

مسلمانوں میں ظاہر نہیں ہوا صرف موضوعی اختلاف تھا کہ خلیفہ کون ہو؟

ا)۔ چونکہ اسلامی حکومت قانون کی حکومت ہے۔ اس لئے حاکم کو قوانین کا عالم ہونا ضروری ہے جیسا کہ روایت بیں بھی آیا ہے اور علم نہ فقط حاکم کے لئے ضروری ہے بلکہ ہر فرد کے لئے ضروری ہے خواہ اس کا مشغلہ کچے بھی ہو اور وظیفہ ومقام کچے بھی ہو اس کے لئے ایسا علم ضروری ہے۔ البت حاکم بیں علمی افصنلیت ہونی چاہئے۔ ہمارے ائمہ نے بھی اپنی ابامت کے لئے اسی طرح استدلال کیا تھا کہ ابام کو دوسروں سے افصنل ہونا چاہئے (۱) علمائے شیعہ نے دوسروں پر جو اعتراض کیا ہے وہ بھی بھی ہے کہ فلال چیز خلیفہ سے لوگا امامت وخلافت کے لائق نہیں ہے۔ فلال کیز خلیفہ سے لوگا اسلام انجام دیا لیس لائق امامت نہیں ہے (۱).

قانون دانی اور عدالت مسلمانوں کے بیال بھی شرط اور بنیادی رکن ہے دوسری چیزیں حاکم بیں صفروری نہیں ہیں مثلا ملائکہ کس طرح ہیں یا خدا کے اندر کون سی صفات پائی جاتے ہیں وغیرہ ان بیں سے کوئی چیز موضوع امامت بیں مدخلیت نہیں رکھتی جیے اگر کوئی طبیعت می علوم کو جانتا ہو اور تمام طبیعت می توانا کیول کو کشف بھی کرلے یا موسیقی کو اچھی طرح جانتا ہو تو خلافت کی اہلیت اس بیں بیدا نہیں ہوجاتی اور نہ اس کے ذریعہ قانون اسلام کے جاننے والوں اور عادل حضرات پر حکومت بیدا نہیں ہوجاتی اور نہ اس کے ذریعہ قانون اسلام کے جاننے والوں اور عادل حضرات پر حکومت کے لئے جو چیز ضروری ہے اور رسول اکرم (ص) اور ہمارے ائمہ" کے زمانہ بیں جس پر گفتگو اور بحث ہوچی ہے اور مسلمانوں بیں بھی مسلم ہے وہ صرف یہ ہے

ا۔ حضرت علی کے فرمایا ایما الناس ان احق الناس بهذا الامر اقواهم علیه واعلمهم بامر الله منه \_ لوگو اسب سے زیادہ خلافت کا مشحق وہ شخض ہے جو سب سے زیادہ احکام خدا کا جاننے والا ہو اور رسب سے زیادہ طاقتور ہو نج سب سے زیادہ احکام خدا کا جاننے والا ہو اور رسب سے زیادہ طاقتور ہو نج البام . نج البلاغہ خطبہ ملا ، احتجاج ج اص ۲۲۹ ، بحار الانوار ج ۲۵ ص ۱۱۹ ، کتاب الامامہ باب جامع فی صفات الامام .

الد کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد علامہ حلی ۔ مقصد پہنم مسئلہ سفسشم .

کے حاکم وخلیفہ پہلے تو احکام اسلام کو جانتا ہو لینی قانون دان ہو . دوسرے عدالت رکھتا ہو، کمال اعتقادی واخلاقی کا حامل ہو. عقلا سی چیزیں ضروری ہیں کیونکہ اسلامی حکومت قانون کی حکومت ہے مطلق العنانيت نهيں ہے اور يہ چند افراد كى عوام پر حكومت ہے اگر حاكم قانونى مطالب كو نهيں جانتا تو حکومت کے قابل نہیں ہے کیونکہ اگر تقلید کرتا ہے تو قدرت حکومت ٹوٹ جاتی ہے اور اگر نہیں كرتا تو حاكم ومجرى قانون اسلام نهيس موسكتا اوريه مسلم هے كه: " الفقهاء حكام على السلاطين " (١) بادشاہ اگر اسلام کے پابند ہوں تو ان کو فقہاء کی بیروی کرنی جاہتے اور قوانین واحکام کو فقہاء سے لوچھنا چاہئے کچر اجرا کرنا چاہئے اس صورت میں حقیقی حاکم سی فقهاء ہوں گے. لہذا صروری ہے کہ حاکمیت باقاعدہ فقہاء سے مربوط ہو ان سے نہیں کہ جو قانون سے نابلد ہونے کی وجہ سے مجبور ہیں کہ فقہاء کی پیروی کریں. ہاں یہ صروری ہے کہ صاحبان منصب، سرحدوں کے تکسبان، اداروں کے ذمہ دار مجی اسلام کے تمام قوانین کو جانتے ہوں اور فقیہ ہوں بلکہ ان کے لئے اتنا کافی ہے کہ جو قوانین ان کے ادارہ سے متعلق ہوں ان کو جانتے ہوں جیسا کہ رسول خدا (ص) اور حضرت امیر " کے زمانہ میں تھا. ہاں جو مصدر امور ہے اس کو دونوں باتوں میں ممتاز ہوناچاہئے. کیکن معاونین وصاحبان منصب اور وہ مامورین جو دیماتوں میں بھیج جاتے ہیں وہ صرف اپنے ان قوانین سے واقف ہوں جو ان کے منصب سے مراوط ہیں. دوسرے امور کے لئے مصدر سے سوال کریں.

ץ)۔ حاکم کو کمال اعتقادی واخلاقی کا حامل ہونے کے ساتھ عادل ہوناچاہے اس کا دامن گناہوں سے آلودہ نہ ہو جو شخص حدود جاری کرنا چاہے بینی اسلام کے جزائی احکام کا اجرا کرنا چاہے، بیت المال کا ذمہ دار ہونا چاہے جو گومت کی آمدنی وخرچ کاحساب کرے اور جس کو خدا نے اپنے بندوں

ا۔ حضرت امام صادق عنے فرمایا الملوک حکام علی الناس والعلماء حکام علی الملوک (بادشاہ عوام پر حاکم بیں اور علماء بادشاہوں پر حاکم بیں) بحارج اص ۱۸۱۳ کتاب العلم، باب احدیث ۹۲

کی مدیریت کا اختیار دیا ہے (یہ سب) معصیت کار نہ ہول: " ولاینال عہدی الظالمین " (۱) ہمارا عمدہ ظالمین کو نمیں بہونچ گا. خدا کسی ظالم کو ایسا اختیار نمیں دیتا. حاکم اگر عادل نہ ہوگا تو مسلمانوں کے حقوق کی ادائیگی میں، ٹیکس لینے اور اس کے صحیح خرچ کرنے میں اور جزائی قانون کے اجرا کرنے میں عدل نمیں برتے گا. یہ بھی ممکن ہے کہ اپنے دوستوں، مدد گاروں، قربی لوگوں کو معاشرہ پر مسلط کردے اور بیت المال کو اپنی ذاتی اغراض اور ہوس رانی کی نذر کردے۔

اسی لئے شیعوں کا نظریہ، طرز حکومت کے سلسلہ میں اور کن لوگوں کو اس کا عمدہ دار ہونا چاہئے رحلت بیغیر (ص) سے لیکر زمان غیبت تک بہت واضح ہے۔ ان کے عقیدہ کے مطابق امام کو عالم احکام وقوانین اور فاصل اور اجرائے احکام میں عادل ہوناچاہئے.

## زمانه غيبت مين حاكم كي شرائط

اب جبکہ زمانہ غیبت ہے اور طے ہے کہ اسلام کے احکام حکومتی باتی رہیں گے اور مشمر رہیں گا اور جرج ومرج جائز نہیں ہے اس لئے تشکیل حکومت لازم ہے اور عقل کابھی ہی فیصلہ ہے تاکہ اگر دشمن ہم پر حملہ کرے تو اس کی روک تھام کرسکیں. اگر دشمن مسلمانوں کی آبرو پر حملہ آور ہو تو ہم دفاع کرسکیں. شریعت نے بھی ہم کو حکم دے رکھا ہے کہ جو لوگ تم پر حملہ کریں ان سے دفاع کے سات (ہر وقت) آمادہ رہو. خود لوگ جو ایک دوسرے پرظلم وستم کرتے ہیں ان کو روکے کے لئے حکومت اور ادارہ قضائی واجرائی کا ہونا ضروری ہے۔ چونکہ یہ امور خود بخود انجام نہیں پاسکتے اس کے لئے حکومت کی تشکیل اور معاشرہ کا ادارہ کرنا، رقم ومالیات کا محتاج ہے اس لئے شارع مقدس نے بجٹ اور مختلف قسم کے فیکسوں کو معین کیا ہے مثلا خراج، محتاج ہے اس لئے شارع مقدس نے بجٹ اور مختلف قسم کے فیکسوں کو معین کیا ہے مثلا خراج، محتاج ہے اس لئے شارع مقدس نے بجٹ اور مختلف قسم کے فیکسوں کو معین کیا ہے مثلا خراج، محتاج ہے اس لئے شارع مقدس نے بجٹ اور مختلف قسم کے فیکسوں کو معین کیا ہے مثلا خراج، محتاج ہے اس لئے شارع مقدس نے بجٹ اور مختلف قسم کے فیکسوں کو معین کیا ہے مثلا خراج، محتاج ہے اس لئے شارع مقدس نے بچٹ اور مختلف قسم کے فیکسوں کو معین کیا ہے مثلا خراج، محتاج ہے اس لئے شارع مقدس نے بچٹ اور مختلف قسم کے فیکسوں کو معین کیا ہے مثلا خراج، محتاج ہے اس لئے شارع مقدس نے بچٹ اور مختلف قسم کے فیکسوں کو معین کیا ہے مثلا خراج، محتاج ہے اس کے شارع مقدس نے بچٹ اور مختلف قسم کے فیکسوں کو معین کیا ہے مثلا خراج،

ا سوره بقره آیت ۱۲۴

اب چ نکہ فداکی طرف سے زبانہ غیب میں امر حکومت کے احراز کےلئے کوئی شخص معین نہیں ہے اس لئے ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ کیا اسلام کو چھوڑ دیں؟ اب اسلام کی کوئی صرورت باتی نہیں رہی ہے؟ اسلام تو صرف دو سو سال کےلئے آیا تھا؟ یا اسلام نے ہمارے لئے کوئی ذمہ داری معین کردی ہے لیکن حکومت کی ذمہ داری ہم پر عائد نہیں کی؟ اور حکومت نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تمام صدود سرحد یں ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں اور ہم ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھے رہیں اور دشمن جو چاہیں کرتے رہیں. ہم اگر ان کے کاموں کی تائید نہ کریں تو رد بھی نہ کریں کیا اسی طرح ہوناچاہے؟ یا چھر حکومت رہیں. ہم اگر ان کے کاموں کی تائید نہ کریں تو رد بھی نہ کریں کیا اسی طرح ہوناچاہے؟ یا چھر حکومت لازم ہے اور اگر فدا نے زبان غیب میں کسی شخص کو حکومت کے لئے معین نہیں کیا ہے لیکن وہ خاصیت (وضرورت) جو رسول اگرم (ص) کے زبانہ سے حضرت صاحب (ع) کے زبانہ تک موجود خاصیت وضرورت) جو دسول اگرم (ص) کے زبانہ سے حضرت صاحب (ع) کے زبانہ تک موجود ہی غیبت کے زبانہ میں موجود ہے بینی قانون کا علم اور عدالت! تو یہ بات ہمارے زبانے کے بینی قانون کا علم اور عدالت! تو یہ بات ہمارے زبانے میں موجود ہے اگر یہ حضرات اکٹھا ہوکر چاہیں تو عدل اجتماعی کی حکومت دنیا میں قائم بوگر جاہیں تو عدل اجتماعی کی حکومت دنیا میں قائم کر سکتے ہیں.

### ولابت فقيه

اگر کوئی لائق فرد جس میں یہ دونوں صفیتی ہوں اور وہ اٹھ کھڑا ہو اور حکومت تشکیل دے تو یہ وہی ولایت ہوگی جس کے حضرت رسول (ص)، نظام معاشرہ چلانے کے سلسلہ میں حامل تھے اور تمام لوگوں پر اس شخص کی اطاعت لازم ہوگی۔

یہ خیال کرنا کہ رسول اکرم (ص) کے حکومتی اختیارات حضرت امیر " سے زیادہ تھے یا حضرت امیر " سے زیادہ تھے یا حضرت امیر کے حکومتی اختیارات فقیہ سے زیادہ ہوتے ہیں، باطل وغلط ہے، ہاں رسول اکرم (ص) کے فضائل پوری کائنات سے زیادہ ہیں، ان کے بعد حضرت علی " کے فضائل سب سے زیادہ ہیں، لیکن روحانی فضائل کی کا زیادہ ہونا حکومتی اختیارات میں اضافہ نہیں کرتا بلکہ وہی اختیارات اور ولایت جو

رسول خدا (ص) اور دیگر ائمہ "رکھتے تھے (مثلا) والیوں کا معین کرنا، لشکر تیار کرنا، صروریات مہیا کرنا، شہر کا حاکم معین کرنا، فیکس لینا، اور اسے مسلمانوں کے فائدے میں خرچ کرنا وغیرہ یہ تمام اختیارات خدا نے حکومت فعلی کےلئے بھی قرار دیے ہیں بس فرق اتنا ہے کہ اس میں کسی شخص کو معین نہیں کیا بلکہ حکم "عالم عادل " کے اوپر نافذ کیا گیا ہے۔

#### ولأبيت اعتبياري

جب ہم یہ کہتے ہیں: جو ولایت رسول خدا (ص) اور ائمہ" رکھتے تھے غیبت کے بعد وہی ولایت فقیہ عادل رکھتا ہے تو اس سے کسی کو یہ غلط فہی نہ ہونی چاہئے کہ فقہاء کا مقام ومرتبہ وہی ہے جو رسول (ص) وائمہ" کا تھا۔ کو نکہ بیال مرتبہ ومٹرلت کی گفتگو نہیں ہے بلکہ فریعنہ وذمہ داری کی بات ہے " ولایت " یعنی حکومت اور ملکی انتظام، شریعت کے قوانین کا اجراء ایک اہم اور مشکل ذمہ داری ہے۔ نہ کہ کسی کو غیر معمولی مقام ومرتبہ وشان حاصل ہوگئ اور وہ انسان عادی کی منزل سے بالاتر ہوگیا۔ دومری عبارت میں لیول سمجھئے کہ جس ولایت سے بحث کی جا رہی ہے اس کے معنی حکومت واجراء ورمری عبارت میں اول سمجھئے کہ جس ولایت سے بحث کی جا رہی ہے اس کے معنی حکومت واجراء اور ادادہ کے ہیں برخلاف اس تصور کے جو بہت سے ذہنوں میں ہے یہ سبب امتیاز نہیں ہے بلکہ اہم اور ادادہ کے ہیں برخلاف اس تصور کے جو بہت سے ذہنوں میں ہے یہ سبب امتیاز نہیں ہے بلکہ اہم

ولایت فقیہ ان امور میں سے ہے جو اعتباری اور عقلائی ہیں (۱) علاوہ جعل کے اس کی کوئی واقعیت فقیہ ان امور میں سے ہے جو اعتباری اور عقلائی ہیں (۱) علاوہ جعل کے اس کی کوئی واقعیت نہیں. یہ ایسے ہی ہے جیبے چھوٹے بچول پر ایک قیم معین کرنے ایس جی ہے جی ہے جیس کے ایس کے لیا ہے جی اس کی کوئی فرق نہیں ہے. یہ ایسے ہی اور موقعیت کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے. یہ ایسے ہی

ا۔ امور اعتباری امور تکوینی کے مقابل میں بولے جاتے ہیں یعنی وہ امور جو فرض وجعل وقرار داد سے ایجاد کئے جاتے ہیں اور ان کو واضع وجامل کی طرف مسوب کیا جاتا ہے اب اگر واضع شارع ہے تو اس کو اعتبار شرعی کہتے ہیں اور اگر واضع لوگ ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی کے امور چلانے کے وضع کیا ہے اور جعل کیا ہے تو اس کو "اعتبار عقلائی "کما جاتا ہے۔

ہے کہ امام کی کو صنانت (۱) حکومت یا کی منصب کے لئے معین کردیں الیے مواقع پر یہ بات معقول نہیں ہے کہ رسول اکرم (ص) وامام کا فقیہ سے کوئی فرق ہود مثلا فقیہ اجرائے حدود کا ذمہ دار ہوتا ہے اب کیا اجرائے حدود میں رسول (ص) وامام وفقیہ میں کوئی فرق یا امتیاز ہے؟ یا چونکہ فقیہ کا مرتبہ سب سے کم ہے لہذا وہ کم حد جاری کرے؟ ذائی کی حد ۱۰۰ کوڑے ہیں اگر رسول (ص) یہ حد جاری کرے تو جاری کر یں تو صرف ۱۰۰ کوڑے ماریں اور فقیہ حد جاری کرے تو صرف دہ کوڑے ماریں اور فقیہ حد جاری کرے تو صرف دہ کوڑے ماریں اور فقیہ حد جاری کر عنواہ وہ دور اس کی میں ہو یا کوئے میں ہویا فقیہ عصر ہود رسول (ص) ہوں یا امام یا امام کا نمائندہ قاضی ہو خواہ بصرہ میں ہویا کوئہ میں ہویا فقیہ عصر ہود

دوسرے رسول اکرم (ص) کے فرائض میں اسی طرح حضرت علی ی کے فرائض میں خمس، زکات، جزیہ، شیس، اراضی خراجیہ (اس) کا خراج لینا ہے، آیا رسول خدا (ص) اگر زکات لینے تو کتی لینے؟ ایک جگہ دسوال اور ایک جگہ بسیوال؟ حضرت علی نے ضلیفہ ہوکر کیا کیا؟ اگر آپ فقیہ عصر اور نافذ الکلمہ ہو جائیں توکیا کریں گے؟ کیا ان مقامات پر حضرت رسول (ص) کی ولایت اور حضرت علی اور فقیہ کی ولایت مسلمانوں کا ولی قرار دیا ہے اور جب کی ولایت میں فرق ہے؟ خداوند عالم نے رسول (ص) کو تمام مسلمانوں کا ولی قرار دیا ہے اور جب تک حضرت علی موجود ہوں گے سب کے ولی ہوں گے بیماں تک کہ حضرت علی کے بھی ولی ہوں گے بیماں تک کہ اپنے بعد والے امام پر بھی ولایت رکھے بین یعنی آپ کے حکومتی اوام سب پر حباری بین اور قاضی ووالی کو والے امام پر بھی ولایت رکھے بین یعنی آپ کے حکومتی اوام سب پر حباری بین اور قاضی ووالی کو والے امام پر بھی ولایت رکھے بین یعنی آپ کے حکومتی اوام سب پر حباری بین اور قاضی ووالی کو

ا۔ حضانت، بچہ یا دلوانہ کی حفاظت و نگرانی کو کہتے ہیں بچہ کی حضانت پہلے تو مال باپ کے ذمہ ہے اور اگر یہ وونول نہ ہول یا ان میں صلاحیت نہ ہو تو امام اور حاکم اسلامی کسی اور کو اس کام کے لئے معین کرتا ہے۔

لا اراضی خراجیہ یا خراجی زمینیں ان آباد زمینوں کو کھا جاتا ہے جن کو مسلمانوں نے رسول خدا " یا امام کی اجازت سے فتح کیا ہو ایسی زمینوں کا تعلق تمام مسلمانوں سے ہوتا ہے لیکن ان زمینوں کی خربد وفروخت ممنوع ہے۔ حکومت اسلامی ایک مقدار آمدنی کے بدلے وہ زمین کسی کے حوالہ کردیتی ہے اور اسی آمدنی کانام خراج ہوتا ہے۔

منصوب ومعزول بھی کرسکتے ہیں اور سی ولایت جو رسول (ص) وامام کے لئے تشکیل حکومت واجرا وتصدی ادارہ ہیں ہے فقیہ کے لئے بھی ہے لیکن فقہاء اس معنی سے ولی مطلق نہیں ہیں کہ اپنے زمانہ کے تمام فقہاء پر ولایت رکھتے ہوں یا دوسرے فقیہ کو عزل یا نصب کرسکتے ہیں. اس میں مراتب ودرجات نہیں ہیں کہ ایک بلند مرتبہ ہو اور دوسرا پست مرتبہ ہو. ایک والی ہو دوسرا والی تر ہو.

اس مطلب کے جبوت کے بعد ضروری ہے کہ فقہاء اجتماعاً یا افرادا اجرائے صدود اور سرحدوں کی حفاظت کے لئے حکومت شرعی تشکیل دیں. یہ چیز اگر کسی کے لئے ممکن ہو تو واجب عین ہے ورنہ واجب کفائی ہے (ا) اور اگر ممکن بھی نہ ہو جب بھی ولایت ساقط نہیں ہوتی کے وکلہ یہ خدا کی طرف واجب کفائی ہے (ا) اور اگر ممکن بھی نہ ہو جب بھی ولایت ساقط نہیں ہوتی کے وکلہ یہ خدا کی طرف صدف ہیں. اگر ان کے لئے ممکن ہو تو فیکس، ذکات، خمس، خراج، وصول کریں اور مسلمانوں کے مفاد میں خرج کریں. ایسا نہیں ہے کہ اگر اس وقت عمومی اور بوری دنیا میں

حکومت قائم نہیں کرسکتے تو کسی گوشہ میں بیٹ جائیں، بلکہ تمام وہ امور جس کے مسلمان محتاج ہیں اس

كے لئے اسلامی حكومت ذمہ دار ہے. جتنا ہم سے ممكن ہوسكے اتنا ببرحال انجام ديناچاہئے.

## ولايت تكويني

امام کے لئے حکومت اور اثبات ولایت کا لازمہ یہ نہیں ہے کہ امام مقام روحانی ندر کھتے ہوں امام کے لئے وظیفہ حکومت سے الگ مقامات روحانی بھی ہیں اور وہ مقام خلافت کلی اللی ہے کہ لسان ائمہ میں بھی بھی کی وجہ سے کائنات کا ہر ذرہ ولی امر میں بھی بھی اس کا ذکر کیا گیا ہے اور وہ خلافت تکوین ہے کہ جس کی وجہ سے کائنات کا ہر ذرہ ولی امر کے سامنے خاصع ہے ہمارے مذہب کے ضروریات میں سے یہ بات ہے کہ دنیا کا کوئی بھی فرد ائمہ کے مقامات روحانی ومعنوی تک نہیں بھونچ سکتا یہاں تک کہ ملک مقرب و نبی مرسل بھی نہیں

ا۔ واجب عینی ایسا واجب ہے کہ بعض کے بجالانے سے دوسرے سے ساقط نہیں ہوگا جیسے نماز، روزہ وغیرہ واجب کفائی ایسا واجب ہے کہ بعض کے بجالانے سے دوسرے سے ساقط ہوجائے گا جیسے امر بمعروف ونہی از منکر وغیرہ

بہونیج سکتا. ہماری روایات کی بناپر اصولارسول (ص) اور ائمہ" اس عالم سے بیلے انوار تھے جو ظل عرش اللی میں تھے. انعقاد نطفہ و " طینت " میں (بھی) تمام لوگوں سے امتیاز رکھتے تھے (۱) ان کے مقامات الی ماثناء الله بين جيما كه معراج كى روايات مين ب كه جرئيل نے عرض كيا: " لودنوت انملة لاحترقت " (الريس الك انكشت مجى اور قريب موجاتا توجل جاتا) يا معصوم كاية قول: " ان لنامع الله حالات لا يسعه ملك مقرب ولانبي مرسل "(٣) (بم فدا كے ساتھ اليے حالات رکھتے ہيں جو نہ فرشتہ مقرب رکھتا ہے اور نہ نبی مرسل رکھ سکتا ہے) ہمارے مذہب کا بیہ جزء ہے کہ ہمارے ائمہ" ایسے مقامات کے حامل ہیں قبل اس کے کہ موضوع درمیاں میں ہو، جیسا کہ حسب روایات یہ مقامات معنوی حضرت زہرا " کو بھی حاصل ہیں (م) حالانکہ معصومہ عالم نه حاکم ہیں نه قاضی نه خلیفه. یہ مقامات وظیفہ حکومت کے ماسوا ہیں. لہذا جب ہم کہتے ہیں کہ حضرت زہرا "قاضی وخلیفہ نہ تھیں تو اس کا مطلب ہرگزیہ نہیں ہے کہ ہمارے اور آپ کی طرح تھیں یا ہم پر معنوی برتری نہیں رکھتی تهي اسى طرح اگر كوئى قائل بو: " النبى اولى بالمؤمنين من انفسهم "(٥) (رسول (ص) مؤمنول سے بہ نسبت ان کے نفسوں کے زیادہ اولیٰ ہیں) تو اس کی یہ بات اس سے بلند ہے کہ حصنور (ص) مقام ولايت وحكومت رکھتے تھے. ويسے بين اس وقت اس سلسله بين كوئي گفتگو نهيں كرنا چاہتا كيونكه بيه دوسرے علم کا موضوع ہے.

ا ـ بصائر الدرجات ج اص ١ باب ١٠ . كار ج ٢٥ ص ١ - ١٠٠١

٢ ـ كار ج ١٨ ص ١٨٣ باب اثبات المعراج ومعناه وكيفية

سر اربعین علامہ مجلسی ص کا . شرح حدیث ۱۵ کلمات مکنونہ ص ۱۰۱ تھوڑے سے تغیر کے ساتھ . بصائر الدرجات ص ۲۳ باب ۱۱ .

م علل الشرائع ج اص ۱۲۳ باب ۱۲۳ حدیث ۱۱ معانی الاخبار ص ۱۲۳ و ۱۰۵ . کارالانوار ج ۱۲۳ ص ۱۲ اور اس کے بعد ۵ سورہ احزاب آیت ۲

# بلند مقاصد کی تکمیل کے لئے حکومت ذریعہ ہے

حکومت کا عهدہ دار ہونا بذات خود کوئی شان ومنزلت نہیں ہے بلکہ حکومت صرف انجام فریضه اجرائے احکام، اسلام کے نظام عادلانہ کی برقراری کاذریعہ ہے۔ حضرت علی نے حکومت کے سلسلہ میں ابن عباس (ا) سے کھا : میری اس جوتی کی کیا قیمت ہوگی ؟ ابن عباس نے کھا : کچھ بھی نہیں! حضرت نے فرمایا: اگر میں تمہاری اس حکومت وفرمانروائی کے ذریعہ حق ۔ یعنی قانون ونظام اسلام ۔ کو قائم كرسكول اور باطل \_ يعنى قانون اور نظام ناروا وظالمانه \_ كو ختم كرسكول (٢) ( سب تو خير) ورنه تمهاري اس حکومت کی قیمت میری نظر میں اس جوتی سے بھی کم ہے۔ پس محض حکومت وفرمانروائی صرف وسیلہ وذریعہ ہے. مردان خدا کے لئے اگر اس وسیلہ سے کار خیر اور بزرگ مقاصد انجام نہ پائیں تو بھراس حکومت کی کوئی قدر وقیمت نہیں ہے. اسی لئے نج البلاغد میں ارشاد فرمایا: "اگر میرے اوپر حجت تمام نہ ہوگئ ہوتی تو میں اس کو ۔۔ حکومت وفرمانروائی کو ۔۔ چھوڑ دیتا۔ ظاہر سی بات ہے کہ حکومت کا حصول امک وسیلہ ہے نہ کہ کوئی مقام معنوی ہے. اس لئے کہ اگرید مقام معنوی ہوتا تو کوئی نہ عصب كرسكتاتها يه حضرت على مجور سكتے تھے. اب اگر حكومت اجرائے احكام اللي اور اسلام كے نظام عادلانه کے برقراری کا ذریعہ سے تو اس کی قدر وقیمت ہے اور حاکم ارجمند اور زیادہ معنویت کا حامل ہے۔ بعض حضرات جن کی نظروں میں دنیا سمائی ہوتی ہے وہ خیال کرتے ہیں کہ ریاست و حکومت فی نفسہ ائمہ" کے لئے ایک شان اور مقام ومڑلت ہے۔ اگر دوسروں کے ہاتھ میں طی گئی تو سب ستیاناس جوجائے گا. حالانکہ روس کاوزیراعظم یا برطانوی وزیر اعظم، امریکہ کا صدریہ سب حکومت

ا۔ عبد اللہ بن عباس بن عبد المطلب (۱۳ سال قبل از بجرت پیدا ہوئے اور ۱۸ ھیں وفات پائی) رسول خدا اور حضرت علی علی کے پچا زاد بھائی تھے حضرت علی سے تفسیر پڑھی تھی رئیس المفسرین اور حبر الامۃ لقب تھا۔ تبل، صفین، نہروان میں حضرت کے ساتھ تھے، سرداران میں سے تھے ۔ لائج البلاغہ خطبہ ۱۳۳

رکھتے ہیں اور کافر ہیں اور حکومت وسیاسی نفوذ رکھتے ہیں اور اس حکومت ونفوذ وسیاسی اقتدار کو اجرائے قوانین اور انسان دشمن سیاست کے ذریعہ اپنی کامیابی کا وسیلہ قرار دیتے ہیں.

لیکن ائر" اور فقہاء عادل کی ذمہ داری ہے ہے کہ حکومتی نظام کو احکام اللی کے اجرا اور اسلام کے عادلانہ نظام کی برقراری اور لوگوں کے فائدہ کے لئے استعمال کریں. ان کے لئے محض حکومت کرنا سوائے رنج وز حمت کے اور کچے نہیں ہے آخر یہ کریں بھی کیا؟ ان کی ذمہ داری انجام وظیفہ ہے۔ ولایت فقیہ کا موضوع بھی ماموریت اور انجام وظیفہ ہے۔

### حکومت کے مقاصد عیالیہ

صفرت عسلی نے اس بات کی تصریح فرمائی ہے کہ آپ نے کیوں حکومت اور فرمان دہی اور عہدہ دار حکومت ہونے اور حاکم ہونے کو قبول فرمایا، فرماتے ہیں: مقاصد عالیہ کےلئے حق کو ثابت کرنے کےلئے اور باطل کو ختم کرنے کےلئے، امام کا فرمان اس طرح ہے: خدا یا توجا تنا ہے کہ منصب وحکومت حاصل کرنے کےلئے میں نے قیام نہیں کیا بلکہ میرا مقصد ظالموں کے پنجہ سے مظلوموں کو رہائی دلانا ہے جس چیز نے مجھے اس بات پر آمادہ کیا کہ لوگوں پر حکومت کرنے کو قبول کرلوں وہ یہ تھی کہ "خدا نے علماء سے عمد لیا تھا اور ان کا وظیفہ قرار دیاتھا کہ ظالموں کی پرخوری اور برہ مندی اور مظلوموں کی ہموک وستم دیدگی پر سکوت نہ کریں " (۱) یا (دوسری جگہ) فرمایا ہے: "خداوندا تو خوب جانتا ہے کہ میں نے جو کچھ بھی کیا ہے نہ تو سیاسی قدرت حاصل کرنے کے لئے ہے اور نہ بی نوب جانتا ہے کہ میں نے جو کچھ بھی کیا ہے نہ تو سیاسی قدرت حاصل کرنے کے لئے ہے اور نہ بی ناچیز دنیا کے اموال کے حصول کے لئے ہے "

اس کے بعد بلا فاصلہ آپ اور آپ کے رفقاء کس لئے کوشش کرتے تھے؟ اس کااظہار کرتے ہوئے ہوئے ہیں کااظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں: " ہمارا مقصد صرف یہ تھا کہ تیرے دین کے روشن اصولوں کو پھر واپس لائیں.

ا نج البلاغه خطبه ١ (شقشقي)

تیرے ملکوں میں اصلاح کریں تاکہ تیرے مظلوم بندے امن وسکون سے رہ سکیں اور تیری معطل حدود کا اجرا کیا جاسکے.

### ان مقاصد کے ثبوت کے لئے لازمی صفات

جو حاکم حکومت کے ذریعہ جن مقاصد کاذکر امام نے فرمایا ہے اسلام کے انہی عالی مقاصد کو اپنے اقتدار کے وسیلہ سے بورا کرنا چاہتا ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ انہیں صفات کاحامل ہو جن کی طرف سیلے اشارہ کیا جاچکا ہے لیعنی قوانین کا عالم ہو اور عادل ہو. اسی لئے امیر المؤمنین سے اپنے فرامین کے بعد حکومت کے مقاصد کی تعیین کرتے ہوئے حاکم کے لازمی صفات کی طرف اشارہ فرمایا ہے: " پالنے والے میں بہلا وہ شخص ہوں جو تیری بار گاہ میں توبہ کرتا ہوں ۔ تیرے اس دین کو جو تیرے رسول (ص) کی زبان پر جاری ہوا ۔ سنا اور قبول کیا. رسول (ص) کے علاوہ کسی نے بھی نماز پڑھنے میں مجھ پر سبقت نہیں کی آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جو شخص لوگوں کی عزت و آبرو، خون ومال پر ولایت رکھتا ہو اور احکام وقوانین جس کے ہاتھ میں ہوں اور جے مسلمانوں کی رہبری حاصل ہو اور وہ ان پر حکومت وولایت حاصل کرلے اس کو بخیل نہیں ہوناچاہئے، تاکہ وہ مسلمانوں کے اموال میں حرص نہ کرے اور نہ اس کو جابل ہوناچاہئے، مبادا وہ اپنی حبالت سے لوگوں کو گمراہ کردے اور سخت نہ ہوناچاہتے، مبادا لوگ اس کی سختی کی وجہ سے اس سے قطع تعلق کرلیس اور ن اس کو حکومتوں سے ڈرنا چاہے ورن ایک سے دوستی اور دوسری سے دشمنی کرلے گا اور قضاوت میں رشوت لینے والا نہ ہو ورنہ لوگوں کے حقوق پامال کردے گا اور حق کو حقدار تک نہ بہونجینے دے گا اسی طرح سنت کو معطل کرنے والا بھی نہ ہو درنہ امت کو ہلاک وبرباد کردے گا(۱)

ا- نج البلاغه خطبه اسا

خوب توجہ فرمایے کہ اس دوایت کے مطالب دو موضوعات کے گرد گھوم دہے ہیں۔ ایک عسلم دوسرے عسدالت اور ان دونوں کو والی کے لئے ضروری خصلت قرار دیا گیا ہے۔ عبارت میں "ولا الجاهل فیضلہم بجہله "علم سے متعلق ہے، باقی عبارت عدالت سے متعلق ہے بعنی عدالت واقعی سے مدالت واقعی کا مطلب یہ ہے کہ حکومتوں سے دوابط، لوگوں سے معاشرت، لوگوں سے اور یہ در حقیقت تمام والیان وحکام کے لئے معین فرمایا ہے (۲) چونکہ عمومی ہے لہذا فقہا، بھی اگر والی ہوجائیں تو اس کو اپنا دستور العمل بنائیں اور اس پر عمل کریں۔

ا۔ مالک بن حارث نحنی معروف بہ اشتر ( ۱۳۷ ہ ق) سپاہ اسلام کے افسروں میں سے تھے آپ کی شجاعت زبان زو تھی جمل وصفین میں حضرت علی گئے شانہ بہ شانہ لڑے حضرت انے مصر کی گورنری ان کو دی لیکن راسۃ میں معاویہ نے زہر دلوا دیا اور شہید ہوگئے فرمان امام خطاب بہ مالک ہے جو عمد نامہ مالک اشتر کے نام سے موسوم ہے نج البلاخہ میں نامہ ۱۵۵ ہے یہ بہت مشہور ہے۔

بہت مشہور ہے۔

البلاغہ (نامہ) ۲۵

# چوتھا حصة : روایات سے ولایت فقیہ کا اثبات

|   |   |  |   | *1 |     |
|---|---|--|---|----|-----|
|   |   |  |   |    |     |
|   |   |  |   |    | (•) |
|   |   |  |   |    |     |
|   |   |  |   |    |     |
|   |   |  |   |    |     |
|   |   |  |   |    |     |
|   |   |  |   |    |     |
|   |   |  | 1 |    |     |
| d |   |  |   |    |     |
|   |   |  |   |    |     |
|   |   |  |   |    |     |
|   |   |  |   |    |     |
|   |   |  |   |    |     |
|   |   |  |   |    |     |
|   |   |  |   |    |     |
|   |   |  |   |    |     |
|   |   |  |   |    |     |
|   |   |  |   |    |     |
|   |   |  |   |    |     |
|   |   |  |   |    |     |
|   |   |  |   |    |     |
|   | • |  |   |    |     |
|   | • |  |   |    |     |
|   |   |  |   |    |     |
|   |   |  |   |    |     |
|   |   |  |   |    |     |
|   |   |  |   | 0_ |     |
|   |   |  |   |    |     |
|   |   |  |   |    |     |
|   |   |  |   |    |     |
|   |   |  |   |    |     |
| * |   |  |   |    |     |
|   |   |  |   |    |     |
|   |   |  |   |    |     |
|   |   |  |   |    |     |
|   |   |  |   |    |     |
|   |   |  |   |    |     |
|   |   |  |   |    |     |
|   |   |  |   |    |     |
|   |   |  |   |    |     |
|   |   |  |   |    |     |
|   |   |  |   |    |     |
|   |   |  |   |    |     |
|   |   |  |   |    |     |

# فقہائے عادل رسولخدا (ص) کے جانشین ہیں

جن روایات کی دلالت میں کوئی اشکال نہیں ہے ان میں سے ایک روایت یہ ہے:

" قال اميرالمؤمنين (ع)، قال رسول الله (ص)، اللهم الرحم خلفائي (ثلاث مرات) قيل، يارسول الله (ص) ومن خلفائك؟ قال الذين ياتون من بعدى، يروون حديثى وسنتى فيعلمونها الناس من بعدى "(۱) .

حضرت عسلیؓ نے فرمایا: رسولخدا (ص) نے (تین مرتب) ارشاد فرمایا: خدادندا! میرے خلفا، پر رحم فرما، پوچھاگیا: یارسول اللہ (ص) آپ کے خلفاء کون ہیں؟ فرمایا: وہ لوگ ہیں جو میرے بعد آئیں گے میری سنت اور میری حدیث کی روایت کریں گے بھر میرے بعد لوگوں کو اس کی تعلیم دیں گے.

ا۔ صاحب وسائل نے اس حدیث کو کتاب قضا" ابواب صفات قاضی" باب ۸ حدیث ۵۰ اور باب ۱۱ حدیث کو بطور مرسل نقل کیا ہے اور معانی الاخبار و مجالس میں دوسند کے ساتھ " جس میں بعض رجال باہم مشترک ہیں" نقل کیا ہے اور عیون میں تین الیک سندوں کے ساتھ نقل کیا ہے جس کے تینوں رجال ایک دوسرے سے الگ اور تین الگ جگہوں کے رہنے والے تھے (مرو، نیشابور، بلخ) مؤلف

شیخ صدوق " نے (۱) اس روایت کو معانی الاخبار (۲) عیون اخبار الرصا (۱) اور مجالس (۱) میں پانچ طریقوں " ہے۔ جو تقریبا حیار طریقے ہوتے ہیں کیونکہ وہ طریقے بعض حبات سے مشترک ہیں ۔ نقل کیا ہے۔

جن مقامات پرید روایت «مسند " (۵) وکر جوئی ہے ان میں سے ایک مقام پر " فیعلمونها " ہے اور دیگر مقامات پر " فیعلمونها الناس "آیا ہے (۱) اور جبال پرید روایت " مرسل " (۱) مئی ہے دہاں پرید روایت " مرسل " (۱) مئی ہے دہاں پر صرف روایت ہے گر جملہ " فیعلمونها الناس من بعدی "نہیں ہے (۸)

ا۔ محمد بن علی بن حسین بن موسی بن بالویہ قبی جن کی گئیت الو جعفر تھی اور صدوق کے لقب سے مشہور تھے اور ابن بالویہ میں بی تھے ( ۱۹۸۱ ھ ق) بزرگان علمائے امامیہ بس سے تھے مشایخ حدیث و فقمائے شیعہ بس سے تھے غیبت صغریٰ بیں امام زمانہ (عجم) کی دعا سے آپ پیدا ہوئے تھے آپ نے اپنے والد علی بن بالویہ اور محمد بن حسن بن ولید اور جعفر بن محمد قولویہ سے روایت کی ہے کہ شیخ مفید، ابن شاذان، غضائری، الوجعفر دور ایستی نے ان سے روایت کی نے آپ کی تالیقات تقریبا ۱۰۰۰ ہیں مشہور ترین یہ ہیں، من لا کھنرہ الفقیہ، الحضال، التوحید، عیون اخبار الرصا، امالی، معانی الاخبار، علل الشرائع، کمال الدین عدمانی الاخبار صدوق نے اس میں ان حدیثوں کو جمع کیا ہے جو کلمات واخبار معصومین کی تفسیر میں وارد ہوئی ہیں سد ج ۲ ص ۱۹۷ باب اس حدیث ہم عیون اخبار الرصا میں روایات اور امام رصا کے حالات ہیں اس میں ۱۹۳۹ بب ہیں ۱۹۸ معروف ہہ مجالس یا عرص المجالس از تالیفات شیخ صدوق اس کتاب میں 20 مجالس عرص کی گئی ہیں

۵۔ مسند وہ روایت ہے جس کے تمام راوی معصوم عک سلسلہ سند میں مذکور ہوں.
۲۔ مجالس میں ص ۱۵۲ پر مسند " یعلمونها" ہے اور عیون اخبار الرصا میں مسند " یعلمونها الناس " کے ساتھ آیا ہے۔
٤۔ مرسل وہ روایت ہے جس کے تمام یا بعض راوی سلسلہ سند میں ذکر نہ کئے گئے ہوں.
۸۔ من لا یحضرہ الفقیہ، ج ۲۲ ص ۲۰۰۲ باب النوادر حدیث ۹۵

# ہم اس روایت کے سلسلہ میں دو فرض کی بنایر گفتگو کرتے ہیں

فرض کیجے روایت ایک ہی ہے۔ گر جملہ "فیعلمونہا " صدیث کے ذیل بیں زیادہ ہوا ہے یا پھر جملہ نذکورہ تھا گر ساقط ہوگیا ویے سقوط جملہ (کا احتمال) واقع سے زیادہ قریب ہے، کیونکہ اگر اصافہ مانا جائے تو پھر یہ نہیں کما جاسکتا کہ (رادی نے) غلطی سے یا بھولے سے اصافہ کردیا ہے جسیا کہ بیں نے عرض کیا روایت کئ طریقوں سے وارد ہوئی ہے اور حدیث کے رادی بھی ایک دوسرے میں نے عرض کیا روایت کئ طریقوں سے وارد ہوئی ہے اور حدیث کے رادی بھی ایک دوسرے کافی فاصلہ پر رہا کرتے تھے۔ ایک بلخ کا رہنے والاتھا دوسرا نیشابور کا اور تسیرا کسی اور جگہ کا اس لیے یہ نہیں ہوسکتا کہ یہ جملہ عمدا اصافہ کیا گیا ہو اور یہ بات بھی بست بعید معلوم ہوتی ہے کہ چند ایسے لوگوں کے ذہن میں جو ایک دوسرے سے بست دور رہتے ہوں اس جلہ کے اصافہ کے بارے میں خیال پیدا ہوا ہو۔ اس لیے اگر روایت ایک ہی ہے تو شجے یقین ہے کہ جملہ " فیعلمونہا "کو عس سند کے ساتھ جناب صدوق" نے ذکر کیا ہے اس میں سے ساقط ہوگیا ہے اور نقل کرنے والوں کے قام سے رہ گیا ہے یا چر صدوق" بی نے جملہ کو نقل نہیں کیا.

دوسرا فرض یہ ہے کہ دو حدیث ہوں ایک حدیث میں جلد "فیعلمونہا" نہ ہواور دوسری میں ہو۔ اگر ہم یہ فرض کرلیں کہ یہ جملہ حدیث میں ہے تو جو لوگ صرف نقل حدیث کرتے ہیں اور اپنا فتوی نمیں دیتے وہ قطعا اس حدیث میں شامل نمیں ہیں اور نہ یہ کما جاسکتا ہے کہ: جو لوگ اصلا حدیث کو نمیں سمجھے خواہ وہ محدثین میں سے ہوں اور "دب حامل فقہ لیس بفقیه" (۱) کے مصداق

ا۔ رسول خدا سے مسجد خیف میں ایک خطبہ میں فرمایا فرب حامل فقہ لیس بفقیہ ورب حامل فقہ الی من ہو افقہ مند (بہت سے فقہ کے حامل الیے ہیں جو خود اس سے آگاہ نہیں ہیں اور بہت سے فقہ کے اٹھانے والے اس کو الیے شخص تک پہونچاتے ہیں جو ان سے زیادہ فقہ کا جاننے والا ہوتا ہے کہ اصول کافی، ج ۲ ص ۲۵۸ کتاب الحجۃ، باب ما امر النبی بالصحیحة لائمة المسلمین، حدیث ا

بین اور شیپ ریکارڈر کی طرح اخبار وروایات کو لیتے بین اور لکھتے بین اور لوگوں تک بہونچاتے بین وہ فلیفہ بین اور علوم اسلای کی تعلیم دیتے بین البت ان کی زخمتین اسلام اور مسلمانوں کے لئے بہت قیمتی بین بلکہ ان بین بہت سے فقیہ اور صاحب رائے بھی تھے جیبے کلینی (۱) وشیخ صدوق کے والد (۱) یہ حضرات فقیہ بھی تھے اور احکام وعلوم اسلام لوگوں کو تعلیم بھی دیتے تھے۔ ہم جو کھتے ہیں کہ شیخ صدوق اور شیخ مفید (۱۱) یہ فقاہت نہیں فرق تھا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شیخ صدوق میں فقاہت نہیں تھی یا ان کی فقاہت شیخ مفید سے کم تھی۔ شیخ صدوق وہی بین جنہوں نے ایک نشست میں مذہب کے تمام اصول وفروع کی شرح کردی تھی (۱۱) بلکہ ہمارا مطلب یہ ہے کہ شیخ مفید اور ان جمیعے حضرات ان مجتمدول وفروع کی شرح کردی تھی (۱۲) بلکہ ہمارا مطلب یہ ہے کہ شیخ مفید اور ان جمیعے حضرات ان مجتمدول بین ہو روایات واخبار میں اپن نظریات کو استعمال کرتے ہیں اور صدوق ان فقماء میں ہیں جو اپنے نظریات کو استعمال کرتے ہیں اور صدوق ان فقماء میں ہیں جو اپنے نظریات کو استعمال کرتے ہیں اور صدوق ان فقماء میں ہیں جو اپنے نظریات کو استعمال کرتے ہیں اور صدوق ان فقماء میں ہیں جو اپنے نظریات کو استعمال کرتے ہیں اور صدوق ان فقماء میں ہیں جو اپنے نظریات کو استعمال کرتے ہیں۔

حدیث صرف ان (فقهاء) کو شامل ہے جو علوم اسلامی کو وسعت دیتے ہیں، احکام اسلام کو بیان کرتے ہیں، لوگوں کو اسلام کی تربیت دیتے ہیں ان کو تیار کرتے ہیں تا کہ وہ دوسروں کو تعلیم دیں (یہ فقهاء یہ

ا۔ محمد بن بیعقوب بن انحاق کلینی رازی (۳۲۸ یا ۳۲۹ ه ق) معروف به ثقة الاسلام، شیعنوں کے بزرگ ترین محدث اور اہل حدیث کے شیخ المشائخ شیعوں کی "کتب اربعه" کے پہلے مؤلف ہیں تقریبا ۲۵ سال کی محنت کے بعد کتاب کافی کو عین حصوں میں اصول، فروع، روصنہ میں جمع فرمایا

۲ على بن حسين بن موسى بن بابويه (۱۳۹۹ ه ق) فقيه اور مذهب شيعه كے گرال قدر محدث بهت سى كتابول كے مؤلف ہميں مثلا التوحيد، الامامة، النبصرة من الحيرة، الصلوة، الاخوان والشرائع وغيره مشهور كتابيس ہيں

سر ابو عبداللہ محمد بن محمد بن نعمان (۱۳۳۹ یا ۱۳۳۸ سے ۱۳۱۳ ھ ق) آپ کا لقب شیخ مفید وابن معلم تھا۔ شیعوں کے نامور فقهاء و شکلمین و محد ثین میں شمار تھا۔ بغداد کی علمی قیادت آپ کے ہاتھ میں تھی سد مرتضی علم المدی، سد رضی، شیخ طوسی، نجاشی، وغیرہ آپ کے ہاتھ میں تھی سد مرتضی علم المدی، سد رضی، شیخ طوسی، نجاشی، وغیرہ آپ کے شاگر دوں میں سے تھے تقریبا تھوٹی بڑی دو سو کتابیں آپ کی تصنیف ہیں ان میں مشہور ترین یہ ہیں، ارشاد، اختصاص، اوائل المقالات، امالی، مقنعة.

سر الامالي او المجالس (مجلس) ١٩٥ ص ٥٠٥ - ٥٢٠ . كار الانوارج ١٠ ص ١٩٣٣ ـ ٥٠٥ كتاب الاحتجاج ، باب ٢٥.

کام اسی طرح کرتے ہیں) جس طرح رسول اکرم (ص) اور ائر معصومین احکام اسلام کو نشر وبسط کرتے تھے اور حوزہ درس رکھتے تھے ان کے مدرسہ ہیں کئ ہزار لوگ علمی استفادہ کرتے تھے یہ اپنا وظیفہ سمجھتے تھے کہ لوگوں کو تعلیم دیں۔ " یعلمونہ الناس " کا سی مطلب ہے کہ علوم اسلام کو لوگوں کے درمیان نشر وبسط دیں احکام اسلام لوگوں تک بہونچائیں۔ اگر ہم اس بات کے قائل ہیں کہ اسلام ساری دنیا کے لئے ہے تو یہ چیز واضحات ہیں سے ہے کہ مسلمانوں کا خصوصا علمائے اسلام کا فریصنہ ہے کہ اسلام واحکام اسلام میں وسعت بیدا کریں اور ساری دنیا کو پہنچوائیں۔

اور اگر ہم قائل ہوں کہ جملہ " یعلمونہ الناس " حدیث کے ذیل میں نہیں تھا تو پھر دیکھنا ہوگا کہ رسول خدا (ص) کے اس قول: " اللہم ارحم خلفائی ۔ الذین یاتون من بعدی یروون حدیثی وسنتی "کاکیا مطلب ہے؟ اس صورت میں بھی روایت ان راویوں کو ہرگز شامل نہیں ہے جو فقیہ نہیں ہیں. کیونکہ سنن اللی ۔ جو تمام احکام سے عبارت ہیں ۔ چونکہ پنیمبر اسلام پر وارد ہوئے ہیں اس لئے ان کو سنن رسول اللہ (ص) بھی کھا جاتا ہے۔ پس جو شخص سنن رسول خدا (ص) کو عام کرے اس کے لئے تمام احکام اللی کا جاننا ضروری ہے۔ وہ صحیح وغیر صحیح کی تشخیص کرسکتا ہو۔ اطلاق (۱) کرے اس کے لئے تمام احکام اللی کا جاننا ضروری ہے۔ وہ صحیح وغیر صحیح کی تشخیص کرسکتا ہو۔ اطلاق (۱) و قلید، عام (۲) و خاص اور جمع عقلائی (۳) کو جانتا ہو جو روایات تقیہ کے عنوان سے آئی ہوں ان کو و تقیید، عام (۲) و خاص اور جمع عقلائی (۳) کو جانتا ہو جو روایات تقیہ کے عنوان سے آئی ہوں ان کو

ا۔ مطلق، علم اصول کی اصطلاح میں وہ لفظ ہے جو اپنے معنی کے ہر فرد پر منطبق ہوسکے جیسے مرد ہر مذکر انسان پر قابل انطباق ہے اور مقید اس لفظ کو کہتے ہیں جو مطلق نہ ہو جیسے مرد دانشمند

۲۔ علم اصول کی اصطلاح میں عام اس لفظ کو کھتے ہیں جو اپنے معنی کے تمام افراد کو شامل ہو اور عام کا استفادہ ہر اس لفظ ہے کیاجاتا ہے جو عموم کے لئے وضع ہو یا کلام میں خاص مقام سے بیہ مطلب حاصل ہو جسیے ہردانشمند کا احترام کرو اور خاص وہ لفظ ہے جو اپنے معنی کے بعض افراد پر دلالت کرے جسیے عادل علماء کا احترام کرو

سد جمع عقلائی، عقلمند اور اہل زبان حضرات کے طریقہ کو کہتے ہیں کہ جب دو کلام بظاہر متنافی ہوں تو ایسا طریقہ اختیار کریں جس سے کوئی کلام ساقط نہ ہو اور متلکم کی مراد معلوم ہوجائے مثلا ہرزنا کار، مرد ہو یاعورت اس کو سو کوڑے مارو،اور شوہر ==

دوسرے سے تمیز دے سکتا ہو اور اس کےلئے جو میزان معین کیاگیا ہے اس کو بھی جانتا ہو. جو محد شین مرتب اجتماد کو نمیں پہونیے ہیں اور فقط نقل حدیث کرتے ہیں ان امور کو نمیں جانتے اور رسول خدا (ص) کی واقعی سنت کی تمیز نہیں دے سکتے اور یہ رسول خدا (ص) کی نظر میں بے قیمت ہے اس لئے کہ مسلم ہے کہ آنحضرت (ص) یہ نہیں چاہتے تھے کہ صرف قال رسول اللہ (ص) یا عن رسول الله (ص) لوگوں میں رواج پائے خواہ وہ جھوٹ ہو اور آنحضرت (ص) نے نہ بھی فرمایا ہو، بلکہ آنحضرت (ص) کا مطلب تھا کہ سنت حقیقی دواقعی عام ہو اور اسلام کے حقیقی احکام لوگوں يس يهيلس. (مثلا) " من حفظ على امتى اربعين حديثا حشر لا الله فقيها " (١) اور ريكر روايات جو نشر احادیث کی تمجید میں وارد ہوئی ہیں (۷) وہ بھی ان محد تنین سے مربوط نہیں ہیں جو بالکل نہیں سمجھتے کہ حدیث لیعنی چہ! یہ روایات ان اشخاص سے متعلق ہیں جو حدیث رسول اکرم (ص)کو اسلام کے حکم واقعی کے مطابق بیچان سکیں اور یہ چیز صرف عجتد وفقیہ می کےلئے ممکن ہے جو تمام جوانب وقضایائے احکام کو تولے اور ان قوانین کے مطابق جو اس کے پاس ہیں اور اس میزان کے مطابق جو اسلام اور ائمہ" نے معین کی ہے اسلام کے واقعی احکام کو حاصل کریں بید لوگ رسول خدا (ص) کے خلیفہ ہیں جو احکام اسلام کو نشر کرتے ہیں اور علوم اسلامی، لوگوں کو تعلیم کرتے ہیں اور پیغیبر اکرم (ص) نے ان کے حق میں دعا کی ہے" اللہم ارحم خلفائی ""

<sup>==</sup> والی زانی عورت یا بوی والے زانی مرد کو سنگسار کردو، بید دونول کلام بظاہر متنافی ہیں لیکن عقلا پہلے کو عام اور دوسرے کو خاص کہ کیا ہیں گئیں عقلا پہلے کو عام اور دوسرے کو خاص کہیں گے اور عام کا حکم خاص میں سرایت نہیں کرے گا یعنی خاص کو عام کے دائرہ شمول سے خارج کرکے دونوں پر عمل کریں گے

ا۔ اس مضمون کی روایات لفظوں کے اختلاف کے ساتھ شیعہ سنی کتابوں میں آئی ہیں مثلا، خصال ج ۲ باب الاربھین، حدیث 10۔ 19. اختصاص ص ۲. بحار الانوار ج ۲ ص ۱۵۳۔ ۱۵۵.

٢ اصول كافي ج اكتاب فضل العلم باب روايت الكتب والحديث ، كار الانوارج ٢ باب ١١ ، ٢٠ و ٢١.

اس لئے اس میں کوئی شک نہیں کہ روایت "اللہم ارجم خلفائی "ان راویان حدیث کو ہرگز شامل نہیں ہو حکم کا تب میں ہیں. ایک کا تب کھنے والا خلیفہ رسول (ص) نہیں ہوسکتا. خلفا، سے مراد فقہائے اسلام ہیں نشر وبسط احکام اور لوگوں کی تعلیم و تربیت فقہائے عادل سے متعلق ہے کیونکہ اگر عادل نہ ہوں گے تو ان قضات کی طرح ہوں گے جو اسلام کے خلاف روایات گھڑتے تھے جیے سمرة بن جندب (۱) جو حضرت علی کے خلاف روایات کرتا تھا. اگر وہ لوگ فقیہ نہ ہوئے تو ہی نہ سمجہ بن جندب (۱) جو حضرت علی کے خلاف روایات کرتا تھا. اگر وہ لوگ فقیہ نہ ہوئے تو ہی نہ سمجہ پائیں گے کہ فقہ کیا ہے اور عکم اسلام کیا ہے ؟ اور (یہ بھی) عمکن ہے کہ وہ ایسی روایت عام کردیں ہو ظالموں کے عملہ، درباری ملاؤں، بادشاہوں کی تعریف میں وضع کی گئی ہو. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں جو ظالموں کے عملہ، درباری ملاؤں، بادشاہوں کی تعریف میں وضع کی گئی ہو. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں دو ضعیف روایتوں کی خاطر کیا شور وغوغا مجا رکھا ہے اور کیسا جال بن رکھا ہے (۱) اور ان کو قرآن دو صعیف روایتوں کی خاطر کیا شور وغوغا مجا رکھا ہے اور کیسا جال بن رکھا ہے (۱)

۲۔ روایات کے درمیان بطور ندرت کھی الیمی روایت مل جاتی ہے جو کئتی ہے، سلاطین وبادشاہ کی اطاعت واجب ہے الیمی روایات ظالموں کے مقابلہ میں خاموشی وسکوت کے لئے کچھ لوگوں کے لئے دساویز بن جاتی ہیں حالانکہ یہ روایات سند کے اعتبار سے صنعیف اور دلالت کے اعتبار سے نارسا ہوتی ہیں اشبات مطلب کے لئے یماں پر دو واضح ترین روایتوں کو پیش کیا جاتا ہے، ایک جماعت نے ابو المفضل سے، انہوں نے جعفر بن مجھ بن جعفر سے انہوں نے علی بن الحسن بن علی بن عمر بن علی بن الحسن سے انہوں نے اپنے جماعت نے ابو المفضل سے، انہوں نے جعفر بن مجھ سے اور انہوں نے اپنے آباء واجداد کے واسطہ سے رسول اکرم سے انہوں نے اپنے آباء واجداد کے واسطہ سے رسول اکرم سے ادوایت کی ہے کہ رسول خدا سے فرمایا، بادشاہ زمین پر خدا کا سایہ ہے، ہر مظلوم اس کی بناہ حاصل کرتا ہے جو بادشاہ عدل ==

ا۔ الوعبدالر تمان سمرۃ بن جندب بن طال بن جریج نے (۵۸ ھ ق) رسول خدا ہے بت روایت کی ہیں زیاد کے مرنے کے بعد کچھ دنوں تک بصرہ میں اس کا جانفین تھا یماں تک کہ معاویہ نے اس کو معزول کردیا طبری لکھتا ہے کہ سمرۃ جب بصرہ کا والی تھا تو اس نے آٹھ ہزار اشخاص کے قتل کا حکم دیاتھا۔ جب کوفہ آیا تو زیاد نے اس سے لوچھا، کیا تم کو یہ خوف نیس ہے کہ کسی بے گناہ کو قتل کرویا ہوہ اس نے کما اگر اس سے زیادہ کو بھی قتل کیا ہوتا تو نہ ڈرتا۔ ابن ابی الحدید نے شرح نج البلان (ج کسی بے گناہ کو قتل کرویا ہوہ اس نے کما اگر اس سے زیادہ کو بھی قتل کیا ہوتا تو نہ ڈرتا۔ ابن ابی الحدید نے شرح نج البلان (ج سے ص سے) میں لکھا ہے کہ معاویہ نے اس کو ایک لاکھ در ہم پیش کے کہ وہ روایت کردے کہ 'مومن الناس من لیجبک قولہ نی الحماۃ الدنیا ''(بقرہ / ۲۰۰۳) حضرت علی کی شان میں بازل ہوئی ہے اور آیہ ''ومن الناس من یشری نفسہ ابتخاء مرصات اللہ '' (بقرہ / ۲۰۰۳) ابن علم کی شان میں آئی ہے لیکن سمرۃ نے کہا چار لاکھ دیجئے تب میں ایسی روایت وضع کروں کا پھر اس پر معالمہ ط

کے مقابلہ میں پیش کرر کھاہے، اس قرآن کے مقابلہ میں جو بادشاہوں کے خلاف قیام کرنے کے بارے میں سنت موقف رکھتا ہے اور جناب موی کو سلاطین کے خلاف اقدام کرنے پر آمادہ کرتا ہے (۱) قرآن کے علاوہ بہت می روایات میں سمگروں اور ان لوگوں کے خلاف جو دین میں تصرف کرتے ہیں مبارزہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے (۱) کا بلوں نے ان سب کو چھوڑ کر صرف انہیں روایتوں کو ۔ جنہیں بادشاہوں کے واعظین ہنے ۔ شاید وضح کیا ہے اپنا مستند بنایا ہے کہ بادشاہوں سے دبط وصنبط رکھنا بادشاہوں سے دبط وصنبط رکھنا چاہئے اور درباری بنناچاہے! اگر یہ لوگ اہل روایت اور دین شناس ہوتے تو ان کشر روایات پر عمل کرتے جو ظالموں کے خلاف آئی ہیں اور اگر (مان لیا جائے کہ) اہل روایت ہیں تو پھر عادل نہیں ہیں؛ چونکہ یہ لوگ عدال نہیں ہیں اور نہ گناہوں سے دور ہیں لسندا قرآن اور ان تمام روایات سے چونکہ یہ لوگ عدادل نہیں ہوں اور دوایات سے جو ان کو ان

ا بواب الامر والنهي وما بياسب الواب ١ ، ٣ ، ٨ .

<sup>==</sup> وانصاف کرے گا ااس کو اس کا اجرطے گا اور رعایا کا فرایعنہ ہے کہ اس کا شکر اوا کریں اور جو ظلم وستم کرے گا اس کا گناہ اس پر ہوگا اور رعایا کا فرایعنہ ہے کہ صبر کرے بیال تک کہ امر خدا پہونچے بحار الانوار ج سے ص ۱۳۵۳.

دوسری روایت یہ ہے، جمہ بن علی بن بشار نے علی بن ابراہیم القطان سے اور انہوں نے جمہ بن عبداللہ الحصری سے انہوں نے انہوں سے انہوں نے انہوں سے انہوں نے انہوں سے انہوں نے رسول خدا اس سے داخل کی اطاعت نے کی اس نے خدا کی اطاعت نے کی اس نے خدا کی اطاعت نے کی اور نمی خدا میں داخل ہوگیا اور خدا کا ارشاد ہے کہ اپنے کو ہلاکت میں مت ڈالو حوالہ سابق ص ۱۳۹۸ اب دیکھے پہلی روایت کے راولوں میں الجالمفضل ہے وہ صحیف ہے اور علی بن الحسن جمول ہے، حسین بن زید غیر اللہ ہے اور دوسری روایت کے راولوں میں علی بن ابراہیم اور جمہ بن مصحب جمول ہیں جمہ بن عبداللہ اور احمد بن بکر اور جماد بن سلمہ اور عامیت وائس غیر اللہ ہیں نیز ان دونوں روایتوں کے مقابلہ میں خود کار (ج ہے ص ۱۳۵۵ الواب ۱۸ سم ۱۸ میں اس کے کمیں زیادہ روایات ہیں جو ان دونوں کے مقابلہ میں خود کار (ج ہے ص ۱۳۵۵ سے ۱۳۵۸ الواب ۱۸ سم ۱۸ میں اس سے کمیں زیادہ روایات ہیں جو ان دونوں کے مقابلہ میں خود کار (ج ہے ص ۱۳۵۵ سے ۱۳۵۸ الواب ۱۸ سم ۱۸ میں سے کمیں زیادہ روایات ہیں جو ان دونوں کے مقابلہ میں خود کار (ج ہے ص ۱۳۵۵ سے ۱۳۵۸ الواب ۱۸ سم ۱۸ میں کے خلاف ہیں

ا سوره اعراف / ۱۰۳ اور اس کے بعد، لونس / ۵۵ - ۸۵ . طر / ۲۴ و ۱۳۳ . مؤمنون / ۴۵ – ۶۴ . نازعات / ۱۵ . ۲ وسائل الشیعه ج ۱۱ ، کتاب الجماد (الواب جماد العدو) الواب ۱ ، ۵ ، ۲۲ ، ۲۴ ، ۲۴ کتاب الامر بالمعروف والنبی عن المنکر ،

دونوں روایتوں سے جیکے رہنے پر آمادہ کرتا ہے نہ کہ علم یہ شکم وحب جاہ ہے جو انسان کو درباری بنا دیتا ہے نہ کہ روایت!

بہرحال علوم اسلامی کو وسعت دینا فقهائے عادل کاکام ہے تاکہ وہ احکام واقعی کو غیر واقعی ہے اور ائر گی وہ روایات سے تمیز دے سکے کیونکہ ہم کو ائر گی وہ روایات سے تمیز دے سکے کیونکہ ہم کو معلوم ہے کہ ہمارے ائر گی کے حالات الیے تھے کہ بعض اوقات حکم واقعی کو نہیں بیان کرسکتے تھے اور سمگر حکام کے بیخوں میں اسیر تھے اور شدت تقیہ اور خوف میں زندگی بسر کرتے تھے البت ان کا خوف منگر حکام کے بیخوں میں اسیر تھے اور شدت تقیہ اور خوف میں زندگی بسر کرتے تھے البت ان کا خوف منہب کو بیخ و بن سے اکھار کر بھینک دیتے۔

اب رہی حدیث تو والیت فتیہ پر اس کی دالت بغیر کسی شک کے واضح ہے اس لئے کہ خلافت کا مطلب ہر پہلو سے بہوت میں جانشین کے ہیں اور جملہ " اللہم ادحم خلفاق "کی دالات " علی خلیفتی " ہے کم نہیں ہے اس میں فلافت کے معنی وہی ہیں ہو دوسرے میں ہیں اور جملہ " الذین یا تون من بعدی ویدوون حدیثی " فلفاء کی معرف ہے نہ کہ معنی فلافت کی اس لئے صدر اسلام میں فلافت کا معنی کوئی امر مجمول نہیں تھا جس کے بیان کی صرورت ہوتی اور خود سائل نے بھی میں فلافت کا معنی کوئی امر مجمول نہیں تھا جس کے بیان کی صرورت ہوتی اور رسول (ص) نے بھی اس خلافت کا مطلب نہیں پوچھا تھا بلکہ اس کا مطلب اشخاص کو پہچا ننا تھا اور رسول (ص) نے بھی اس صفت کے ساتھ تعارف کروایا۔ سب سے زیادہ تعجب اس پر ہے کہ کسی نے بھی " علی خلیفتی " یا " الادمة خلف تی " کا مطلب مسئلہ گوئی نہیں سمجھا بلکہ سب نے اس سے اثم کی فلافت و حکومت کے لئے استدالل کیا ہے لیکن جب یہ لوگ مجلہ " خلفاق " پر بہونچۃ ہیں تو توقف کرتے ہیں اور اس کی دجہ صرف یہ ہے کہ ان لوگوں کا گمان یہ ہے کہ رسول خدا (ص) کی فلافت ایک مخصوص صد کے لئے استدالل کیا ہے کہ ان لوگوں کا گمان یہ ہے کہ رسول خدا (ص) کی فلافت ایک مخصوص صد کے بعد علما، فرما زوا اس کی دجہ صرف یہ ہوسکۃ بلکہ ( ان کی نظرین ) اسلام کو بے سربرست ہونا چاہئے، احکام اسلام کو میں موسکۃ بلکہ ( ان کی نظرین ) اسلام کو بے سربرست ہونا چاہئے، احکام اسلام کو میں موسکۃ بلکہ ( ان کی نظرین ) اسلام کو بے سربرست ہونا چاہئے، احکام اسلام کو

معطل ہوناچاہے، سرحدوں کو دشمنان دین کے قبضہ میں ہونا چاہے اور تمام وہ کردی جاری ہوجانی چاہے جس سے اسلام بری ہے.

محمد بن یحیی، عن احمد بن محمد، عن بن محبوب، عن علی بن ابی حمزة، قال سمعت الاالحسن موسی بن جعفر، علیه ماالسلام، یقول اذا مات المؤمن، بکت علیه الملائکة وبقاع الارض التی کان یعبد الله علیها، وابواب السماء التی کان یصعد فیها باعماله، وثلم فی الاسلام ثلمة لایسدها شی، لان المؤمنین الفقهاء حصون الاسلام کحصن سور المدینة لها (۱). کذف الاسناد ر ابو حمزه کیج بین بین نے امام ابو الحن موسی بن جعفر کو فرماتے ہوئے سنا بجب مؤمن مرتا ہے تو اس پر ملائکہ اور زمین کے وہ نگڑے جمال وہ عبادت کیا کرتا تھا اور آسمانوں کے وہ دروازے جن سے اس کے اعمال اوپر لیجائے جاتے تھے (یہ سب کے سب) اس پر دوتے بیں اور دروازے جن سے اس کے اعمال اوپر لیجائے جاتے تھے (یہ سب کے سب) اس پر دوتے بین اور اسلام (کے قلعہ) بین ایسا شکاف پڑجاتا ہے جس کو کوئی شی پر نہیں کرسکتی کیونکہ فقمائے مومنین اسلام کے (اسی طرح) قلعہ بین جیبے شہر کی شہر پناہ شہر کے لئے قلعہ ہوا کرتی ہے۔

### اس روابیت کا متن

کتاب کافی کے اسی باب میں ایک اور روایت ہے جس میں " اذا مات المؤمن " کے بجائے " اذا مات المؤمن الفقیه " آیا ہے (۲) گر جو روایت شروع میں ہم نقل کیا ہے فقیہ کا لفظ نہیں ہے البت آخر میں جو علت بیان کی گئی ہے اس میں یہ ہے " لان المؤمنین الفقہاء "اور اس سے پت چاتا ہے کہ صدر روایت سے کلمہ فقیہ کھنے سے رہ گیا ہے خصوصاً " ثلم فی الاسلام "اور "حصن" وغیرہ جیے الفاظ سے استفادہ ہوتا ہے کہ یہ فقہاء ہی کے لئے مناسب ہے۔

ا ـ اصول كافى ج اص عم كتاب فصل العلم "باب فقد العلماء" حديث ٣ ٧ ـ اصول كافى ج اص ٢٧ كتاب فصل العلم " باب فقد العلماء " حديث ٢

### روابيت كامفهوم

حدیث میں جو آیا ہے کہ فقہائے مؤمنین اسلام کے قلعے ہیں، یہ در حقیقت فقہاء کو مامور اور پابند بناتا ہے کہ یہ لوگ تکسبان رہیں. اسلام کے نظاموں اور احکام وعقائد کی تکسبانی کرتے رہیں. امام کے اس حکم میں تکلفات کاکوئی دخل نہیں ہے ایسا کوئی تکلف نہیں ہے جو ہم لوگ آپس میں کیا کرتے ہیں کہ میں آپ کو شریعتمدار کھوں اور آپ مجھے کھیں ۔ یعنی من ترا حاجی بگویم تو مرا حاجی بگو۔ یا جیسے لفافه كى پشت پر لکھتے ہيں حضرت مستطاب حجد الاسلام (يمال يه سب نميس ہے بلكه حكم واقعى ہے اسى لئے) اگر کوئی فقیہ گھرکے گوشہ تنهائی میں بیٹ جائے اور کسی معالمے میں مداخلت نہ کرے اسلامی قوانین کی حفاظت کرے نہ احکام اسلام کو نشر کرے نہ مسلمانوں کے اجتماعی امور میں مداخلت کرے اور نه امور مسلمین کے بارے میں اہتمام کرے تو کیا اس کو حصن الاسلام کما جاسکتا ہے؟ کیا وہ حافظ اسلام ہے؟ اگر کسی حکومت کا سربراہ صاحب منصب سے کھے: جاؤ فلال علاقہ کی حفاظت کرو تو کیا اس کی ذمہ داری اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ وہ اپنے گھر جاکر سو رہے اور دشمن اس علاقہ کو آکر تباہ كردے؟ يا اس كى دليونى يہ ہے كہ جس طرح بھى ممكن ہو اس علاقہ كى حفاظت ميں جان توڑ كوشش كرے؟ اگر آپ كھے كہ ہم اسلام كے بعض احكام كى حفاظت كرتے ہيں (اور سي كافى ہے) تو يس آپ سے سوال کروں گا کیا آپ صدود جاری کرتے ہیں؟ اسلام کے جزائی احکام کا اجرا کرتے ہیں؟ نہیں تو آپ نے (قلعہ اسلام میں) یہاں پر شکاف ڈال دیا پس جب آپ نگہانی کررہے تھے تو دلوار کے ایک حصہ کو گرادیا (دوسرا سوال) مسلمانوں کی سرحدوں اور وطن اسلامی کی تمام زمینوں کی حفاظت كرتے ہيں ؟ نہيں ہمارا كام تو صرف دعاكوئى ب (ليجة) دوسرے حصد كو بھى خراب كرديا. (كيا آب) مالداروں سے غريبوں كا حق ليكر ان كو بهونجاتے بيں؟ كيونكه آپ كا اسلامي فريضه ہے كه یہ کام کریں جی نہیں یہ ہم سے مربوط نہیں ہے انشاء اللہ دوسرے لوگ آئیں گے اور انجام دیں گے

(لیجے) یہ تبیسری دیوار بھی گرادی اب آپ مثل شاہ سلطان حسین اور اصفہان (۱) کے مائند رہ گئے. آخریہ گون سا قلعہ ہے جس کے حصہ کو جناب حصن الاسلام کے سامنے پیش کرتے ہیں وہ معذرت کرنے لگتے ہیں کیا حصن کے ہیں معنی ہیں؟

ائمہ" نے جو فرمایا ہے ؛ فقہاء اسلام کے قلعے ہیں یعنی ان کی ذمہ داری ہے کہ اسلام کی حفاظت کریں یعنی الیے حالات پیدا کریں جس سے اسلام کی حفاظت کرسکیں اور یہ اہم ترین واجب ہے اور واجب مطلق ہے واجب مشروط نہیں (۲) اور یہ ان مقامات میں سے ہے کہ فقہائے اسلام کو اس کے لئے کوششش میں رہناچاہے. جوزہ بائے دینیہ کو اس کی فکر کرنی چاہئے اور اپنے آپ کو ہر اعتبار سے آمادہ و تیار رکھنا چاہئے تاکہ مکمل طریقہ سے اسلام کی نگسبانی کرسکیں جس طرح رسول خدا (ص) اور ائمہ حفاظت کیا کرتے تھے اور عقائد واحکام ونظام اسلام کا بجمیع معنی الکلم حفاظت کرتے تھے۔

(لیکن) ہم نے تمام جہات کو چھوڈکر صرف کچھ احکام کو لےلیا ہے انہیں کو بزرگوں سے لیکر مباحثہ کرتے ہیں بہت سے اسلامی احکام علوم غریبہ (اللہ کا جزء ہوکر رہ گئے ہیں اصل میں اسلام غریب الوطن ہے ہیں بہت سے اسلامی احکام علوم غریبہ تام جزائی احکام بہترین جزائی قانون ہیں جو بشر کےلئے ہے صرف اس کانام باقی ہے اسلام کے تمام جزائی احکام بہترین جزائی قانون ہیں جو بشر کےلئے اتادے گئے ہیں گراس وقت ایک دم سے فراموش کردئے گئے ہیں اور اب تو صرف ان کانام ہی نام

ا۔ مقصود حسین اول سے فرزند سلیمان اول ( ۱۳۵۵ ه ق) سلسلہ صفویہ کا آخری بادشاہ ہے جو نہایت نالائق تھا یہ ۱۱۰۵ میں تخت نشین ہوا اس کے زمانے میں محمود افغان نے اصفہان پر اشکر کشی کی سلطان حسین نے اس خیال سے کہ وہ اصفہان سے صرف نظر کرلے محمود کو فرح آباد اور جلفا دیدیا لیکن محمود نے اصفہان پر حملہ کرکے اس کو اپنے قبصنہ میں لے لیا اور سلطان کو قتل کردیا.

لا۔ اگر واجب کا وجوب کسی عی سے مشروط نہ ہو تو واجب مطلق ہے جیسے وجوب نماز بہ نسبت وصو اور اگر کسی عی سے مشروط ہو تو اس کو واجب مشروط کھتے ہیں جیسے وجوب ج بہ نسبت استطاعت.

سر وہ علوم جو مافوق فطرت چھپی ہوئی طاقتوں ہے . تحث کریں یا اسرار آمیز . تحث کریں جیسے سحر، جادو ، جفر ، تسخیر ارواح ، تسخیر جن وغیرہ

باقی ہے (۱) تمام وہ آیات ہو جزائی احکام یا صدود پر دلالت کرتی ہیں ان کی صرف قرائت باقی ہے ہو ہم تلادت کرتے ہیں (مثلا) " الزانية والزافی فاجلدوا کل واحد منہما ماۃ جلدۃ " (۲) اس آیت کی ہم صرف قرائت کرتے ہیں تاکہ ہماری قرائت اچھی ہوجائے اور ہم مخرج سے ادا کرسکیں اب دہی ہم صرف قرائت کہ اس کی اجتماعی حقیقت کیا ہے؟ اسلامی معاشرہ کی کیا عالت ہے؟ فشاء وفساد اب دہی یہ بات کہ اس کی اجتماعی حقیقت کیا ہے؟ اسلامی معاشرہ کی کیا عالت ہے؟ فشاء وفساد کس قدر دائج ہوچکے ہیں اور حکومتیں زناکاروں کی کس قدر حمایت وتائید کرتی ہیں اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے ہمارا کام صرف اننا ہے کہ ہم سمجھ لیں زائی اور زانیہ کی صد کیا ہے؟ لیکن حد کاجاری کرناکس کی ذمہ داری ہے یہ ہم سے مربوط نہیں ہے.

میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا رسول خدا (ص) ایسے ہی تھے؟ قرآن پڑھ کر رکھ دیتے تھے حددد اور اجرائے قانون سے کوئی دلیسی نہ رکھتے تھے؟ رسول (ص) کے بعد خلفاء کا کیا ہی طریقہ تھا کہ مسائل کو لوگوں کے ہاتھوں میں دے کر کھدیا کرتے تھے اب ہمارا تم سے کوئی داسطہ نہیں ہے؟ یا اس کے بر عکس معالمہ تھا، حدود معین تھے یہ حضرات کوڑے مارتے تھے، رجم کرتے تھے، عمر قبید دیتے تھے شہر بدر کردیتے تھے؟ اسلام کے حدود ودیات کی طرف رجوع کیجئے تو پتہ چلے گا یہ سب اسلامی قانون تھا اسلام اس لئے آیا تھا کہ معاشرہ کو منظم کرے۔ امامت اعتباری اور حکومت امور معاشرہ کے شطیم کے لئے ہے۔

ہماری (شرعی) ذمہ داری ہے کہ اسلام کی حفاظت کریں یہ اہم ترین واجب ہے۔ نماز وروزہ سے مجی زیادہ اہم ہے میں تکلیف وہ ہے جو واجب قرار دیتی ہے کہ اس کے لئے خون بہایاجائے اس لئے کہ کوئی خون امام حسین کے خون سے زیادہ اہم نہیں ہے اور وہ اسلام کے لئے بسایا گیا اور یہ اسی قدر

ا۔ رسول خدا " اور حصرت علی " کے اس قول کی طرف اشارہ ہے کہ میری امت پر ایک ایسا زمانہ آئے گا جب صرف قرآن کی رسم اور اسلام کانام باقی رہے گا . بحار الانوار ج ۲ ص ۱۰۹ کتاب العلم ، باب ۱۵ حدیث ۱۴۲ . اور نج البلاخ حکمت ۱۳۹۱ .
۲۔ ہرزناکار مرد اور عورت کو سو کوڑے مارو۔ سورہ نور / ۲ .

وقیمت کی وجہ سے ہے جو اسلام کی ہے۔ ہمیں اس مطلب کو سمجھنا چاہے اور دوسروں کو تعلیم دینا چاہے (اُسے فقہا،!) آپ اس وقت اسلام کے خلفا، بیں سے ہیں جب لوگوں کو اسلام کی تعلیم دیں اور یہ خمیں کہ چھوڑو جب اہام زمانہ '' آئیں گے (تو خود ہی سدھار پیدا کریں گے) کیا آپ کسی وقت کی نماز یہ کھکر چھوڑ دیتے ہیں کہ جب اہام زمانہ 'آئیں گے تو پڑھیں گے؟ اسلام کی حفاظت نماز سے زیادہ واجب ہے حاکم خمین والی منطق پر عمل نہ کیجے وہ کھتا تھا گناہ خوب کرو تا کہ اہام زمانہ (عج) کاظہور نہ ہوگا! یہاں بیٹھ کرصرف مباحث نہ کیجے بلکہ تمام احکام اسلام کا مطالعہ کیج، حقائق کو پھیلاہے کتا ہیں کھیے ان کو شائع کیجے بھینا اس کا اثر ہوگا میرا تجربہ ہے کہ تاثیر ہوتی ہے.

علی عن ابیه، عن النوفلی، عن السکوف، عن ابی عبدالله علیه السلام، قال وسول الله (ص)؛ الفقهاء امناء الرسل مالم یدخلوافی الدنیا قیل یارسول الله (ص) وما دخولهم فی الدنیا؟ قال (ص)؛ اتباع السلطان فاذا فعلوا ذلک، فاحذروهم علی دینکم (۱) رسول فدا (ص) نے فرایا؛ فقماء اس وقت تک امین اور مورد اعتماد میں جب تک دلاائذ وناروا ثروت دنیا میں داخل نہ جوں ویچھا گیا؛ دنیا میں وارد ہونے کاکیا مطلب ہے؟ فرایا؛ بادشاہ کی پیروی، اگر علماء ایسا کرنے لگیں تو ان سے اینے دین کے بارے میں مذر کرو.

اس روایت کی تحقیق طولانی بحث کی محتاج ہے (اس لئے) میں صرف جملہ" الفقہاء امناء الرسل"
کے بارے میں گفتگو کروں گا جو ہمارے پیش نظر اور ولایت فقیہ سے مربوط ہے۔ پہلے تو یہ دیکھنا چاہئے کہ انبیاء کے وظائف واختیارات اور ان کا مشغلہ کیا ہے تاکہ اس سے پنہ چلے جو فقہاء انبیاء کے مورد اعتماد اور ایا نے فرائض کیا ہیں؟

ا۔ اصول کافی ج اص ۵۵ کتاب فضل العلم، باب المستاکل بعلمہ والمباهی بہ، حدیث ۵ بید ان روایات میں سے ہے جس کو خراقی نے ذکر کیا ہے اور مرحوم نوری نے مستدرک الوسائل کے ابواب مایکتنب بد، باب ۳۸ روایت ۸ میں راوندی کے = =

### بعثت ابنیاء کا مقصد اور انبیاء کے فرائض

بنابر حكم عقل اور ضروريات اديان مقصد بعثت اور كار انبياء صرف مسئله كوتى اور بيان احكام نہیں تھا اور ایسا نہیں ہے کہ مسائل واحکام بزریعہ وحی رسول اکرم (ص) کو پہونچے ہوں اور آ تحضرت (ص) واميرالمؤمنين وديگر ائمه مسئله كو رہے ہوں كه خداوند عالم نے ان حضرات كو صرف اس لئے معین کیا ہو کہ مسائل واحکام کو کسی خیانت کے بغیر لوگوں سے بیان کردیں اور انہوں نے بھی اس امانت کو فقہاء کے حوالہ کردیا ہو کہ جو مسائل انبیاء سے حاصل کے ہیں کسی خیانت کے بغیر لوگوں کو پہونچا دیں اور اس طرح " الفقہاء امناء الرسل " کا مطلب یہ ہو کہ فقہاء بیان مسائل میں امین ہیں (ایسا ہرگز نہیں ہے) بلکہ انبیاء کا اہم ترین فریصنہ قوانین واحکام کو جاری كركے ايك عادلانہ اجتماعي نظام قائم كرنا ہے جو يقنيا بيان احكام ونشر تعاليم وعقائد اللي كے بغير ناممكن ے جسا کہ یہ مطلب آیہ شریفہ سے واضح ہے: " ولقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معہم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط "(١) (مم نے يقينا اپنے پيغيروں كو واضح وروش معجزے دیکر بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور (انصاف کی) ترازو نازل کی تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں). یس بطور کلی بعثتوں کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو عادلانہ اجتماعی روابط کی بنیاد پر نظم وترتیب دیکر آدمیت کے قد وقامت کو سیرها کردیں اور یہ چیز تشکیل حکومت واجرائے احکام کے ذریعہ ممکن ہے. خواہ خود نبی کو توفیق تشکیل حکومت ہو جیسے رسول اکرم (ص) کو ہوئی اور خواہ اس کے بعد کے مانے والوں کو تشکیل حکومت اور عادلانہ نظام اجتماعی کے برقرار کرنے کی توفیق حاصل ہو. خداوند عالم نے جو

<sup>==</sup> كتاب نوادر سے صحيح سند كے ساتھ امام مفتم سے نقل كيا ہے و نيز صفات قاضى كے ابواب بيس (باب ١١ حديث ٥) كے ضمن بيس كتاب دعائم الاسلام كے حوالہ سے امام سفستم سے نقل كيا ہے اور كتاب كافى (ج ١ ص ١٣٩) بيس اس طرح روايت ہے ؟
"عن ابى عبدالله والى العلماء امناء والانقياء حصون والا نبياء سادة "علماء امين ہيں پارسا لوگ قلعے ہيں اور انبياء سردار ہيں اله سورہ حديد ١٥٢

خمس کے سلسلہ میں فرمایا ہے: " واعلموا افعا غنمتم من شی فان للّہ خمسه وللرسول ولذی القدبی "(۱) (اور جان لوکہ بوکچ بال تم کسب کرو اس کاپا نجوال حصد مخصوص خدااور رسول (ص) اور (رسول (ص) کے) قرابت داروں کے لئے ہے ۔ الح )یاز کات کے لئے جو فرمایا ہے: " خذ من اموالیہ صدقة " (۲) (تم ان کے مال کی ذکات لو) یا خراج کے لئے دستور صادر فرمایا ولیے حقیقت یہ ہو کہ رسول اکرم (ص) تو صرف احکام بیان کرنے کے لئے معین نہیں فرمایا بلکہ ان کے اجراکی قدم داری کو بھی انہیں سے متعلق فرمایا جس طرح ان کو لوگوں میں نشر کرنے پر مامور تھے اجراکر نے پر مامور تھے اجراکر نے پر مامور تھے اجراکر نے پر مامور تھے اور اس پر بھی مامور تھے کہ خمس وزکات وخراج جیبے فیکسوں کو وصول کرکے مسلمانوں کے نفع ہو نچانے پر صرف کریں ملتوں اور افراد کے درمیان عدالت کو وسعت دیں اجرائے صدود کریں سرحدوں کی حفاظت کریں ملک کی آزادی کو باقی رکھیں. حکومت اسلامی کے فیکسوں کو خورد برد کے بیائیں.

فدا نے حضرت رسول (ص) کو جو سربراہ بنایا ہے اور ان کی اطاعت واجب قرار دی ہے کہ: "
اطیعوا اللہ واطیعوا الدسول واولی الامد منکم "(س) ( فدا کی اطاعت کرو اور رسول (ص) کی اور
جو تم میں سے صاحبان امر ہوں ان کی اطاعت کرو) اس کا مطلب یہ نمیں ہے کہ اگر رسول فدا (ص)
کوئی مسئلہ بیان کریں تو ہم قبول کریں اور عمل کریں، کیونکہ احکام پرعمل کرنا فدا کی اطاعت ہے تمام
عبادی وغیر عبادی کام جو احکام سے مراوط ہوں وہ فدا کی اطاعت ہے، رسول (ص) کی پیروی کا
مطلب احکام پرعمل کرنا نمیں ہے اس کا مطلب دوسرا ہے، باں اطاعت رسول (ص) ایک اعتبار
سے فدا کی اطاعت ہے اس لئے کہ فدا نے حکم دیا ہے کہ اس کے رسول (ص) کی اطاعت کرو۔ البت

ا\_ سوره انفال / امم

٢- ١٠٥٠ أويد / ١٠٥١

سر سوره نساء / ۵۹

اگر دسول خدا (ص) جو سربراہ اور اسلامی معاشرہ کے رہبر ہیں وہ حکم دیں اور فرمائیں کہ اسامہ (۱) کے لشکر کے ساتھ جنگ پر جاؤ توکسی کو مخالفت کاحق نہیں ہے (۱) یہ خدا کاحکم نہیں ہے بلکہ دسول (ص) کاحکم ہے۔ خدانے حکومت وسپر سالاری کاحق اپنے رسول (ص) کو دیاہے اور آنحضرت (ص) بھی بنابر مصالح لشکر کا انتظام کرتے تھے ، والی، حساکم وقاضی معین فرماتے تھے یا معزول کردیتے تھے.

اجرائے قوانین سپ سالاری لشکر، معاشرہ کے انتظام، ملک کا دفاعی نظام، اجرائے قوانین سپ سالاری لشکر، معاشرہ کے انتظام، ملک کا دفاعی نظام، امور قضاوت وانصاف میں فقہاء پہنم بروں کے مورد اعتماد ہیں

اس کے "الفقہاء امناء الدسل" (کامطلب ہے) تمام دہ امور جو پینیبروں سے متعلق ہیں اس کے انجام دینے کے ذمہ دار فقہائے عادل ہیں۔ اگرچہ عدالت امانت سے وسیع مفہوم رکھتی ہے اور ممکن ہے کہ کوئی امور مالی میں امین ہو لیکن عادل نہ ہو مگر امنائے رسل سے مراد صرف دہی حضرات ہیں جو کسی بھی امر میں خلاف ورزی نہ کریں اور پاک ومٹرہ ہوں جسیا کہ خود حدیث کے ذیل میں ارشاد ہے: "مالم یدخلوا فی الدنیا" یعنی جب تک وہ دنیا طلبی میں مشغول نہ ہوں۔ پس اگر کوئی فقیہ مال دنیا کی جمع آوری میں مشغول نہ ہوں۔ پس اگر کوئی فقیہ مال دنیا کی جمع آوری میں مشغول ہو تو عادل نہیں ہے اور وہ رسول اکرم (ص) کا امین نہیں ہوسکتا اور نہ احکام اسلام کا اجرا کرنے والا ہوسکتا ہے صرف فقہائے عادل احکام اسلام کا اجرا کرنے ہیں اور اس کے نظام کو مستقر کرسکتے ہیں، حدود اور قصاص جاری کرسکتے ہیں سرحدوں اور مسلمانوں کی تمام اداضی کی حفاظت کرسکتے ہیں، مختصر یہ ہے کہ تمام قوانین کااجرا ہو حکومت سے مربوط ہو وہ فقہاء سے متعلق ہے

ا۔ اسامہ بن زید بن حارثہ ( ۱۵۳ ھ ق) زمانہ اسلام میں پیدا ہوئے ان کے ماں باپ رسول خدا " کے آزاد کردہ تھے رسول خدا " نے اپنی زندگی کے آخری سال میں (وسویں بجری) اسامہ کو جبکہ ان کی عمر بیس سال سے زیادہ نہ تھی مماجرین وانصار کے اس لشکر کا سردار معین کیا جو شام وروم کی طرف جانے کے لئے تیار کیاگیا تھا۔

<sup>۔</sup> ا۔ اسامہ کے ساتھ لشکر بھیجے وقت رسول منے فرمایا تھا؛ اسامہ کے لشکر کو لیس کرو خدا ان لوگوں پر لعنت کرے جو اسامہ کے لشکر کے ساتھ نہ جائیں الملل والنحل ص ۱۴ مقدمہ جہارم

خمس وزکات وصدقات وجزیہ وخراج کے لینے اور اس کو مصالح مسلمین میں صرف کرنے سے لیک صدود وقصاص کے اجرا تک تمام چیزوں کو ڈائریکٹ حاکم کے تحت نظر ہوناچاہئے. ولی مقتول بھی اس کی نگرانی کے بغیر عمل نہیں کرسکتا. سرحدوں کی حفاظت اور شہروں کا نظم ونسق سب کو اسی کے زیر نظر ہوناچاہئے۔

جس طرح رسول اکرم (ص) اجرائے احکام اور برقراری نظام اسلام پر مامور تھے اور خداوند عالم نے ان کو مسلمانوں کا سربراہ وحاکم قرار دیا تھا اور مسلمانوں پر ان کی اطاعت واجب قرار دی تھی اسی طرح فقہائے عادل کو بھی سربراہ وحاکم ہونا چاہئے اور اجرائے احکام کرنا چاہئے اور اسلام کے اجتماعی نظام کو برقرار رکھناچاہئے.

### قانون کے مطابق حسکومت

چنکہ اسلام کی عکومت (در حقیقت) قانون کی عکومت ہے اس لئے قانون دان حضرات بلکہ ان عربی بالاتر حضرات بعنی فقیا، کو اس کا انتظام کرناچاہے، بھی لوگ تمام اجرائی ادر اداری امور اور مکلی منصوبوں کی دیکھ بھال کرسکتے ہیں، فقیا، احکام اللی کے اجرا ہیں امین ہیں، شیکس لینے، حدود کی حفاظت کرنے، حدوں کے جاری کرنے ہیں امین ہیں، انسیں اسلامی قوانین کو معطل نہ چھوڑنا چاہتے اور نہ اجرا ہیں کسی قسم کی کمی یا زیادتی ہونی چاہتے، اگر فقیہ کسی زانی پر حد جاری کرنا چاہتا ہے تو اسی معین و مخصوص طریقہ سے لوگوں کے درمیان حد جاری کرے اور سو کوڑسے مارے نہ ایک کوڑا زیادہ مار سکتا ہے نہ اس کو برا بھلا کہ سکتا ہے نہ طمانچہ مارسکتا ہے نہ ایک دن قبیہ کرسکتا ہے اسی طرح اگر فیکس لیتا ہے تو اسلامی قانون کے مطابق عمل کرنا ہوگا، ایک پیسہ زیادہ نہیں لے سکتا اور نہ الیے عمل کرنا ہوگا، ایک پیسہ زیادہ نہیں لے سکتا اور نہ ایک ہیسہ صائح علات بیدا کرسکتا ہے جس سے بیت المال ہیں ہرج ومرج پیدا ہوجائے اور اس سے ایک پیسہ صائح ہوجائے اور اس سے ایک پیسہ ضائع ہوجائے اگر نعوذ باللہ فقیہ خلاف اسلام کسی کام کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ فاستی ہوجائے گا، خود بخود عکومت سے معزول ہوجائے گا، کونکہ امانت داری سے ساقط ہوجائے گا.

حقیقی طور سے حاکم قانون ہے۔ سبجی قانون کی امان میں ہیں اسلام کی پناہ میں ہیں. مسلمان ہوں یا دوسرے لوگ قانون شرع کے اندر سب آزاد ہیں. یعنی جب وہ شرعی مقررات پر عمل کریں تو کسی کو حق نہیں کہ اس سے کے بیماں بیٹھو یا وہاں جاؤ۔ یہ سب فضول ہے وہ لوگ آزاد ہیں اور عادل حکومت اسلامی ایسی ہی ہوتی ہے۔ آج کل کی حکومتوں کی طرح نہیں ہے کہ لوگوں کی آزادی اور امن وامان کو سلب کرلے (جیسے کہ آج کل) ہر شخص اپن جگہ کانپ رہا ہے کہ حکومت کے کارندے کب گرم میں گس کر کوئی کام انجام دے ڈالیں. جیسے معاویہ اور اس کی مانند حکومتوں میں لوگوں سے امن سلب کرلیا گیا تھا کوئی اپنے کو مامون نہیں سمجھتا تھا. محض شمت اور احتمال پر لوگوں کو قمل کردیا جاتا تھا. محض شمت اور احتمال پر لوگوں کو قمل کردیا جاتا تھا. ملک بدر کردیا جاتا تھا اور قبد بھی طولانی مدت کے لئے ہوتی تھی کیونکہ وہ حکومت اسلامی نہوگی تو ہر شخص قانون کے زیر سایہ کامل امن وسکون کے اسلامی نہیں تھی۔ لیکن جب حکومت اسلامی ہوگی تو ہر شخص قانون کے زیر سایہ کامل امن وسکون کے ساتھ زندگی بسر کر سکے گا، کسی بھی حاکم کو حق نہ ہوگا کہ خلاف قانون اور شرع مطمر کے قانون کے فاف کوئی قدم اٹھاسکے۔

پس امین کامطلب یہ ہے کہ اسلام نے جن امور کو مقرر کیا ہے ان سب کو فقماء امانت کے ساتھ اجرا کریں نہ یہ کہ صرف مسئلہ بتایا کریں. کیا امام صرف مسئلہ گوتھے اور فقط قانون بیان کرتے تھے؟ کیا انبیاء کرام صرف مسئلہ گوتھے کہ فقماء مسئلہ گوئی میں ان کے امین ہوں؟ ولیے مسئلہ گوئی اور قوانین کا بیان بھی فقماء کا ایک فریفنہ ہے۔ اسلام قانون کی طرف نظر "آئی "رکھتا ہے یعنی اس کو معاشرہ کے اندر تحقق عدالت کا وسیلہ سمجھتا ہے اس کو عقائد واخلاق و تہذیب انسان کے اصلاح کا ذریعہ سمجھتا ہے۔ قانون تو محض عادلانہ نظم اجتماعی کے برقرار رکھنے اور اجراء کرنے اور مہذب انسان پردان چڑھانے کے لئے ہوتا ہے۔ انبیاء کا اہم ترین فریفنہ اجرائے احکام تھا اور حکومت کا انتظام اور اس کی دیکھ بھال کرنا تھی۔

حضرت امام رصنا کی روایت میں ہے: اگر لوگوں کے لئے املے وقیم اور محافظ وامین معین خرکیا کیا تو ملت کا خاتر ہوجائے گا... حضرت بطور کلیے فرماتے ہیں: لوگوں کے لئے املے قیم وامین کا ہونا صروری ہے اور اس روایت میں فرمایاہے: فقماء رسولوں کے امین ہیں اس صغریٰ و کبریٰ (۱) سے نتیج خکلتا ہے کہ فقماء کو سربراہ ملت ہونا چاہئے تاکہ وہ اسلام کو ملٹے نہ دیں اور احکام کو معطل نہ ہونے دیں. چونکہ جن ملکوں میں مسلمان آباد تھے فقمائے عادل کی وہاں حکومت نہ تھی اور نہ ان کی ولایت وہاں برقرار ہوسکی اس لئے اسلام وہاں مٹ گیا اسلام کے احکام معطل ہوگئے اور امام رصنا کی بات بھی ثابت ہوگئ. تجربہ نے اس کی صحت کو سب پر ثابت کردیا.

کیا اسلام مندرس نہیں ہوا؟ آج کل جو اسلامی ملکوں ہیں احکام اسلام کا اجرا نہیں ہوتا، حدود جاری نہیں کئے جاتے، اسلامی احکام کی حفاظت نہیں کی جاتی، نظام اسلام رفتہ رفتہ ختم ہوچکا ہے۔ ہرج ومرج وآزاد ردی رائج ہوچکی ہے کیا اسلام مندرس نہیں ہوا؟ کیا اسلام بس دہی ہے جو کتابوں ہیں لکھا جائے؛ مثلا کافی ہیں لکھا جائے اور اس کو کنارے پر رکھ دیا جائے؟ اگر خارج ہیں احکام کا اجرا نہ ہو، عدود جاری نہ ہوں، چور اپنی سزاکو نہ پہونچ، ظالم وستمگر اپنے کیز کردار کو نہ بہونچیں اور ہم صرف قالون کو لیکر چوم کر ایک طرف رکھ دیں، قرآن کو چوم کر طاق پر رکھ دیں اور اس کی حفاظت کریں، شب بائے جمعہ کو یاسین پڑھیں تو اس سے اسلام محفوظ ہوجائے گا؟

چؤنکہ ہم میں سے بہت سے لوگوں نے یہ سوچا بھی نہیں کہ ملت اسلام کا حکومت اسلامی کے ساتھ ادارہ ہونا چاہئے اس لیے اب نوبت یہ آگئ ہے کہ نظم اسلامی ملکوں میں باقی کیا رہتا اس کی جگہ

ا۔ صفریٰ وکبریٰ کی ترتیب سے امام کی مرادیہ دو جہلے ہیں۔ " فقہاء امنائے رسل ہیں " " لوگوں کے لئے امام قیم حافظ وامین لازم ہے " یعنی اس علم کے بعد کے فقہاء انبیاء کے امین ہیں اور لوگوں کی رہبری کے لئے ایک امین شخص کا ہونا صروری ہے ان (دو لول کی جبلول) سے یہ نتیجہ نکاتا ہے۔ فقہاء کو تمام امور اپنے ہاتھ میں لینا چاہشیں.

ظالمانہ اور فاسد کنندہ قوانین آگے، بلکہ خود ہمارے علماء کے ذہن میں بھی اسلامی پروگرام کھنہ ہوگے اور اس طرح کہ جب گفتگو ہوتی ہے تو " الفقیاء امناء الدسل " کا مطلب یہ بیان کیا جاتا ہے کہ فتہا، مسئلہ گوئی میں امین ہیں، آیات قرآن کو بغیر سے ہوئے لیتے ہیں اور ان تمام روایات کی تاویل کرتے ہیں جن کی دلالت اس بات پر ہے کہ زمانہ غیبت میں علماء " والی " ہیں، تاویل یہ کرتے ہیں کہ اس ہیں جن کی دلالت اس بات پر ہے کہ زمانہ غیبت میں علماء " والی " ہیں، تاویل یہ کرتے ہیں کہ اس سے مراد مسئلہ گوئی ہے! کیا امانت داری میں ہے؟ کیا امین کے لئے یہ ضروری نہیں ہے کہ احکام اسلام کو معطل نہ ہونے دے؟ اور مفسدول کو بغیر سزا نہ رہنے دے؟ اور فیکس و مکی آمدنی میں ہرج ومرج و خورد برد نہ ہونے دے اور ناجائز تصرفات نہ ہونے دے؟ بدیری ہے کہ ان چیزوں کے لئے ایک امین وعادل ہوں گے۔

### منصب قضا کس سے متعلق ہے؟

عن محمدبن يحيى، عن محمدبن احمد، عن يعقوب بن يزيد، عن يحيى بن مبارك، عن عبدالله بن جبلة، عن ابى جميلة، عن اسحاق ابن عمار، عن ابى عبدالله (ع) قال قال امير المؤمنين، صلوات الله عليه، لشريح ياشريح قد جلست مجلسا لايجلسه (ماجلسه) الا نبى او وصى نبى او شقى (۱).

بحذف الاسناد ۔ حضرت علی ی نے شریج سے فرمایا: اے شریج ! تم ایسی جگہ پر بیٹے ہو جہاں پر سوائے نبی یا دصی نبی یا شقی کے کوئی نہیں بیٹھتا ۔ یانہیں بیٹھا ۔ اور شریج چونکہ نه نبی تھا نه وصی نبی یا شقی تھا جو مسند قصاوت پر بیٹھا. شریج وہ شخص ہے جو تقریبا ۵۰ ۔ ۲۰ سال تک منصب قصاوت پر کوفہ میں فائز رہا اور ایسا عالم تھا جس نے معاویہ سے قربت حاصل ہونے کی وجہ سے برسی غلط باتیں کہیں اور غلط فیآدی جاری کے اور حکومت اسلامی سے بغاوت کی حضرت علی بھی

اروسائل الشيعة ج ١٨ ص ٢٠٤ كتاب القضاء ، باب ١ حديث ٢

اپن حکومت کے دوران اس کو معزول نہ کرسکے. بیبودہ اور بیت قسم کے لوگوں نے اس کو نکالے نہ دیا اور چونکہ شیخین نے اس کو نصب کیاتھا لہذا جب بھی حضرت ہٹانا چاہتے تھے لوگ کھتے تھے آپ شیخین کے خلاف عمل نہ کیجے؛ اس کو حضرت علی کی عادلانہ حکومت پر تحمیل کرتے تھے. البتہ حضرت علی سی شیخین کے خلاف کوئی کام نہیں کرنے دیتے تھے.

#### وادرس فقیہ عادل کاحق ہے

روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ قضاوت (دادرسی) کا منصب رسول خدا (ص) یا ان کے وصی سے متعلق ہے اور حسب الحکم ائر "، فقہاء عادل منصب قضا کا استحقاق رکھتے ہیں اور قضاوت کا عہدہ فقہائے عادل کا منصب ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے البت مسئلہ ولایت (۱) اختلافی ہے مرحوم نراقی (۱۳) اور متاخرین میں مرحوم نائینی (۱۳) امام کے تمام اعتباری مناصب وشئون کو فقیہ کے لئے ثابت

ا۔ ابو امیہ شریح بن حارث کندی (متوفی ۸۷ ھ ق) یہ اصلا یمن سے تھا اور ظہور اسلام سے پہلے پدیا ہوا تھا رسول خدام کو نہیں و مکھا تھا اسی لئے صحابہ میں شمار نہیں کیا جاتا عمر، عثمان، حضرت علی اور معاویہ کے دور میں کوفہ کا قاضی تھا۔ واقعہ عاهورا میں ابن زیاد کا ساتھی تھا اور لوگوں کو امام حسین کے خلاف ابھارتا تھا۔

٧ ولايت سے مراد بهال يرحق حكومت بي يعنى جان ومال ير ولايت.

سر اجمد بن محمد مهدی ابن ابی ذر نراتی (متونی ۱۳۳۵ صق) فقیہ ومحدث ورجالی وریاضی دان واستاد در فنون وعلوم عقلی تھے زہد و تقویٰ میں مشہور تھے زیادہ تر علوم اپنے باپ ملا مهدی نراتی سے حاصل کئے۔ سید مهدی ، محرالعلوم اور شیخ جعفر کاشف الغطاء کے بھی شاگرد تھے شیخ انصاری، سید محمد شفیع جابلقی کے استاد تھے معراج السعادة، مفتاح الاحکام، عوائد الایامِ منهاج الاصول، مستند الشیعد، دلوان شعر فارسی آپ کے آثار میں سے ہیں

۲/ میرزا حسین (یا محمد حسین) بن عبدالرحیم نائینی نجفی (۱۲۵۳ ـ ۱۳۵۵ ه ق) فقیه، اصولی، حکیم، شیعوں کے بڑے مراجع میں سے تھے ابتدائی تعلیم نائین میں حاصل کی اور اصفهان وسامراء میں ختم کی ایران میں قانونی بادشاہت کے اعلان کے بعد تنزیہ الملة و تنبیہ الامہ نامی کتاب تحریر فرمائی جس پر آخوند خراسانی کی تقریظ تھی اس کو شائع کیا شیخ محمد تقی شیرازی شاگرد آخوند ==

مانتے ہیں (۱) مگر بعض علماء نہیں مانتے لیکن منصب قضاوت کے فقیہ عادل سے متعلق ہونے میں کوئی اشکال نہیں کرتا. یہ مسئلہ تقریبا واضحات میں سے ہے.

چونکہ فتہا، مقام نبوت پر فائز نہیں ہیں اور اس میں بھی شک نہیں ہے کہ وہ شتی بھی نہیں ہیں۔ لہذا بدیمی طور پر ہم کو ماننا پڑے گا کہ یہ حضرات رسول خدا (ص) کے اوصیا، ہیں یعنی جانشین ہیں۔ اب چونکہ فالبا وصی نبی کا مطلب براہ راست یعنی بلافصل نائب لیا جاتا ہے اس لئے علما، نے اس قسم کی روایات سے تمسک نہیں کیا درمہ حقیقت بھی ہے کہ وصی نبی کا مفوم بست وسیج ہے یہ فقہا، کو بھی شامل ہے، ہاں وصی بلافصل حضرت امیر میں اور ان کے بعد ائمہ معصومی بیں اور لوگوں کے امور انہیں پر محول ہیں اور یہ تو تصور بھی نے کرنا چاہئے کہ منصب حکومت یا قضاوت ائم رکسی لوگوں کے امور انہیں پر محول ہیں اور یہ تو تصور بھی نے کرنا چاہئے کہ منصب حکومت یا قضاوت ائم رکسی لوگوں کے نشانی تھا۔ حکومت تو ان کے لئے محف اس لئے اہمیت رکھی تھی کہ وہ عدل قائم کرسکیں، لوگوں کے درمیان عدالت اجتماعی پیدا کرسکیں۔ لیکن ائمہ کے مقامات روحانی تو ادراک بشر سے بافوق ہیں۔ کے درمیان عدالت اجتماعی پیدا کرسکیں۔ چنا نبچہ اگر (بالغرض) رسول خدا (ص) حضرت علی کو وصی نہ بھی قرار دیتے جب بھی حضرت علی کا مقام معنوی محفوظ تھا۔ یہ مقام معنوی ہے جو انسان کو حکومت انسان کوشان اور معنوی مغرلت عطا کرسکے، بلکہ یہ نود وہ مغرلت ومقام معنوی ہے جو انسان کو حکومت

بہرحال ہم روایت سے میں سمجھتے ہیں کہ فقہا، رسول (ص) کے دوسرے نمبر کے اوصیا، ہیں اور رسول خدا (ص) کی طرف سے جو امور ائمہ کو واگذار کئے گئے تھے وہ سب فقہا، کے لئے ثابت ہیں اور ان کورسول خدا (ص) کی طرف سے جو امور انجام دینا چاہئیں جیسے حضرت امیر "نے انجام دینا جاہئیں جیسے حضرت امیر "نے انجام دینے ہیں.

<sup>= =</sup> کے مرنے کے بعد مرجعیت کا انحصار مرحوم نائینی اور آقا اصفهانی میں تھا۔ آپ کی تالیفات میں رسالہ ور لباس مشکوک، رسالہ در احکام خلل نماز، رسالہ در نفی صرر اور حواشی برعروہ ہے۔

ا- عوائد الايام ص ١٨٥ - ١٨٨ . منية الطالب في حاشية المكاسب ج ٢ ص ١٣٥ - ١٣٧ .

دوسری روایت جو ہمارے مقصد کے ادلہ یا مؤیدات میں سے ہے اور سند ودلالت کے اعتبار سے پہلی روایت سے بہتر ہے وہ از طریق کلین \* نقل ہوئی ہے۔ اس طریق سے صنعیف ہے (۱) کیکن صدوق نے روایت کو سلیمان بن خالد کے (۱) واسطہ سے نقل کیا ہے جو صحیح ہے اور معتبر ہے (۱۹) وہ روایت اس طرح ہے:

وعن عدة من اصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد ابن عيسى عن ابى عبدالله المؤمن، عن ابن مسكان، عن سليمان ابن خالد، عن ابى عبدالله (ع) قال: اتقوا الحكومة، فان الحكومة انما هي الامام العالم بالقضاء العادل في المسلمين، لنبي (كنبي) او وصى نبي (٣).

امام نے فرمایا: قصناوت کرنے ہے بچو، کیونکہ قصناوت کرنا اس امام کا حق ہے جو قصنا کے قوانین کا عسالم ہو اور مسلمانوں کے درمیاں عسادل ہو (یہ قصناوت) پنیمبر (ص) کے لئے ہے یا وصی پنیمبر کے لئے .

آپ نے دمکھا جو حکومت کرنا چاہتا ہو اس کو، اولا امام ہوناچاہتے. یمال پر امام کے لغوی معنی مراد ہیں یعنی سربراہ، اصطلاحی معنی مراد نہیں ہیں اسی لئے نبی کو بھی امام کھا ہے اگر امام کے اصطلاحی معنی

ا۔ کلینی کے طریق میں سیل بن زیاد یا سمل بن زیاد اور الوعبداللہ المؤمن ہے الو عبداللہ واقفی ہے اور حدیث میں اختلاط پیدا کرتا ہے اور سمل کی توقیق میں بھی اختلاف ہے

لا سلیمان بن خالد بن دمقان بن نافلہ، قاری و محدث و فقیہ اور صادقین گے اصحاب اور معتمدین یس سے ہے۔

ملا صحیح روایت وہ ہے جس کے تمام راوی امای، عادل اور موثق ہول اور صدوق کے طریق میں جیسا کہ مشیخہ فقیہ میں ہے۔

یہ لوگ ہیں والد صدوق از سعد بن عبداللہ اور انہول نے ابراہیم بن ہاشم سے انہول نے محمد بن ابی عمیرے انہول نے ہشام

بن سالم سے اور یہ سب امای ومورد و ثوق ہیں البت ان میں ابراہیم بن ہاشم توثیق خاص نہیں رکھتے لیکن چونکہ مشہور امای

راولیوں میں سے ہیں اس لئے ان کی توثیق محل شک نہیں ہے۔

مهر ورواه الصدوق باسناده عن سليمان من خالد.

وسائل الشيعه ج١٨ ص ٤، كتاب القضاء، باب ٣ ، حديث ٣. من له كضره الفقيه ج٣ ص ٣، الواب القضايا والاحكام، باب٣ حديث

مراد ہوتے تو عالم اور عادل کی قبید زاید ہوجائے گل (کیونکہ امام تو عادل وعالم ہوتا ہی ہے اگر غیر عالم یا غیر عادل ہے تو امام ہی نہیں ہوسکتا)

دوسری شرط یہ ہے کہ (قوانین) قصنا کا عالم ہو. اگر امام ہو کیکن قصنا کاعلم نه رکھتا ہو یعنی اسلام کے قوانین اور عدالتی قوانین کو نہیں جانتا تو حق قصناوت نہیں رکھتا.

تسیری شرط یہ ہے کہ عادل ہو. پس قضاوت کا حق اس شخص کوہے جو ان تینوں شرطوں۔ سربراہ ، عالم اور عبادل ۔ کا حامل ہو. اس کے بعد فرمایا: یہ شرائط نبی یا وصی نبی کے علاوہ کسی پر منطبق نہیں ہوتس.

یں پہلے عرض کرچکا ہوں کہ منصب قصنا فقیہ عادل کے لئے ہے اور یہ موضوع صروریات فقہ میں موجود ہیں پہلے عرض کرچکا ہوں کہ منصب قصنا فقیہ عالی ہے۔ اس ہیں کوئی اختلاف نہیں ہے، اب ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ قضادت کی شرائط فقیہ میں موجود ہیں کہ نہیں۔ یہ بات واضح ہے کہ فقیہ سے مراد ہر فقیہ نہیں ہے بلکہ فقیہ عادل ہے، فقیہ طبعا عالم بہ قصنا ہے، کیونکہ فقیہ کا اطلاق اس شخص پر ہوتا ہے جو محص عالم بہ قوانین اسلام ہی نہ ہو بلکہ عقائد وقوانین ونظام واخلاق کا عالم ہو، یعنی جمیع معنی الکلمہ دین شناس ہو، فقیہ اگر عادل ہوا تو دوشرط کا عالل ہوا۔ ایک شرط اور ہے کہ سربراہ مجی ہو اور میں عرض کرچکا کہ فقیہ عادل ۔ بحسب تعیین امام مقام المحت وریاست کا قصناوت کے لئے عالم ہے، اس وقت امام نے حصر فرمایا: یہ شروط نبی یا وصی نبی اومی نبی یا وصی نبی یعنی ان کے جانشین ہیں۔ کے علاوہ کسی پر منطبق نہیں ہو تیں، فقہاء چونکہ نبی نہیں بیں لہذا وصی نبی یعنی ان کے جانشین ہیں۔ بنابر این وہ مجمول اس معلوم سے پت چل جاتا ہے کہ فقیہ وصی رسول (ص) ہے اور زمانہ غیبت میں امام المسلمین ور نیس الملة ہوتا ہے۔ لہذا اس کو قاضی ہونا چاہے۔ اس کے علاوہ کسی کو حق قصناوت نہیں ہو۔

# امور اجتماعی میں کس کی طرف رجوع کریں؟

تبیری روایت ایک توقیع (۱) ہے جس سے استدلال کیا جاتا ہے۔ بین کیفیت استدلال کو عسر ض کرتا ہوں:

كتاب اكال الدين واتمام النمي (الله عن محمد بن عثمان العمرى ان يوصل لى كتابا قد سالت يعقوب، عن اسحاق بن يعقوب، قال سالت محمد بن عثمان العمرى ان يوصل لى كتابا قد سالت فيه عن مسائل اشكلت على فورد التوقيع بخط مولانا صاحب الزمان (عج) اما ما سالت عنه ارشدك الله وثبتك الى ان قال واما الحوادث الواقعة، فارجعوا فيها الى رواة حديثنا فانهم حجتى عليكم، وانا حجة الله واما محمد بن عثمان العمرى، فرض الله عنه وعن ابيه، فانه ثقتى وكتابه كتابى "(").

اسحاق بن یعقوب، (۱۳) حضرت ولی عصر (عج) کو ایک نامه لکھ کر ان مشکلات کے بارے میں سوالات کرتے ہیں جو ان کو پیش آئی تھیں اور امام زمانہ کے نمائندہ جناب محمد بن عثمان عمری اس

ا۔ توقیع کے معنی لغت میں نامہ کے اوپر نشان لگانے کے ہیں کسی فرمان یا نامہ پر نشان لگانے یا بادشاہ کے وستخط کرنے کو بھی توقیع کہتے ہیں معصومین گئے ہر نامہ کو خاص کردہ نامے جو امام زمانہ کی طرف سے صادر ہوں اور نواب اربعہ میں سے کسی ایک نے اس کو حضرت تجت (عج) تک پونچایا ہو وہ حدیث و تاریخ کی کتابوں میں توقیعات کے نام سے مشہور ہیں ایک نے اس کو حضرت تجت (عج) تک پونچایا ہو وہ حدیث و تاریخ کی کتابوں میں توقیعات کے نام سے مشہور ہیں

٧ ۔ اکمال الدین اور اتمام افعمۃ یہ کتاب کمال الدین اور تمام افعمۃ کے نام سے مشہور ہے۔ یہ شیخ صدوق کی تالیف ہے ( متوفی ۱۳۸۱ ھ ق)اور امام زمانہ (عج) اور ان سے مربوط مسائل، اس میں تحریر کئے گئے ہیں۔

الدين ج ٢ ص ١٨٨ باب التوقيعات ، حديث ١٩

مہ اسحاق بن یعقوب کلینی نے خود ہی تصریح کی ہے کہ جمہ بن عثمان عمری کے واسطہ سے کچھ مشکل مسائل امام عصر (عج) کو پیش کئے گئے تھے اور حضرت کی طرف سے اس کا جواب آیاتھا۔ توقیع مبارک میں جو جواب آیاتھا اس کی عبارتیں ایسی تھیں۔ اما ماسکت عند ارشدک اللہ وثبتک من امر المنکرین کی من اہل بیتنا و بنی عمنا السلام علیم یا اسحاق بن یعقوب وعلی من اتبع المدئ اس قسم کے خطاب کو جو امام کی طرف سے ہے اس شخص کی نبالت شان وجلالت قدر پر عمل کیا گیاہے نامہ کو حضرت کک پہونچا دیتے ہیں. نامہ کا جواب امام زمانہ (عج) کی تحریر کے ساتھ آتا ہے کہ ...
وادث اور پیش آنے والے واقعات کے سلسلہ میں ہماری حدیث کے راویوں کی طرف رجوع کرو
کیونکہ وہ لوگ ہماری طرف سے تم پر حجت ہیں اور میں خداکی حجت ہوں.

اس روایت میں جو لفظ "حوادث واقعه " ب اس سے مراد مسائل اور احکام شرعیہ نہیں ہیں۔
اسحاق بن یعقوب بھی ان جدید مسائل کے بارے میں نہیں پوچینا چاہتے جو شیعوں کو در پیش ہوں
گے کیونکہ یہ بات مذہب شیعہ کے واضحات میں سے ب اور متواتر روایات موجود ہیں کہ مسائل میں
فقماء کی طرف رجوع کیا کریں (۱) بلکہ خود حضرات ائمہ معصومین کے زمانہ میں بھی فقماء کی طرف لوگ
رجوع کیا کرتے تھے اور ان سے مسائل پوچھا کرتے تھے۔ اس لئے جو شخص حضرت تجت سلام اللہ علیہ
کے زمانہ میں ہو اور نواب اربعہ (۱) سے روابط رکھتا ہو اور امام زمانہ کو نامہ لکھتا ہو اور جواب حاصل
کے زمانہ میں ہو اور نواب اربعہ (۲) سے روابط رکھتا ہو اور امام زمانہ کو نامہ لکھتا ہو اور جواب حاصل

" حوادث واقعه " سے مراد وہ اجتماعی پر ایٹنانیاں اور مصیبیتیں ہیں جو مسلمانوں اور لوگوں کو پیش آئی ہیں. پوچھنے والےنے بطور کلی اور سربستہ سوال کیا کہ اب ہماری رسائی آپ تک تو ہوتی نہیں

ا۔ صاحب وسائل نے ان روایات کو جو فقہاء کی طرف رجوع کرنے پر مشتمل ہیں وسائل الشیعہ میں محضوصا کتاب القضاء " الواب صفات القاضی" باب ۱۱ میں مختلف الفاظ کے ساتھ نقل کیا ہے۔

۲۔ نواب اربعہ سے مراد وہ چار مخصوص آدی ہیں جو غیبت صغریٰ (۲۷۰ سے ۳۲۹ ھ ق تک) امام زمانہ اور شیعوں کے درمیان واسطہ تھے اور وہ یہ ہیں۔ اگم الوعم عثمان بن سعید بن عمرو العمری، یہ امام دہم ویازدہم کے اصحاب اور معتمد تھے امام عسکری کے ان کو حضرت جمت کے نائب کی حیثیت سے متعارف کروایا تھا۔ ۱کم ابوجعفر محمد بن عثمان بن سعید، یہ امام عسکری کے بھی نائب تھے اور ان کے باپ عثمان بن سعید نے ان کو امام زمانہ کے نائبین میں شمار کیاہے۔ من ۱۹۰۳ یا ۱۹۰۵ ھیں وفات پائی اور باپ کے پہلو میں بغداد میں دفن ہوئے ساکہ ابوالقاسم حسین بن روح نوبکتی، ان کو محمد بن عثمان نے بعنوان اپنے جانسین کے متعارف کروایا کہ یہ ممیرے بعد نائب امام ہیں ساکہ ابوالقاسم حسین بن موح سمری، ان کو ابن روح نے بعنوان اپنے جانسین کے متعارف کروایا کہ یہ ممیرے بعد نائب امام ہیں ساکہ ابوالحسن علی بن محمد سمری، ان کو ابن روح نے امام کے وکیل کی حیثیت سے متعارف کروایا سمری نے نیمہ شعبان سال ۱۳۲۸ یا ۱۳۲۹ میں وفات پائی یہ حضرت کے آخری

لهذا ان اجتماعی پریشانیوں میں ہم کیا کریں ہمارا فریصنہ کیا ہے؟ اور (یا یہ ہوسکتا ہے کہ) حوادث كاذكركيا بواور اوچها بوكه ان حوادث يس كس شخص كى طرف رجوع كري. جوچيز نظريس آئى ہے وہ یہ کہ بطور کلی سوال کیا ہو اور حضرت نے اسی سوال کے مطابق جواب دیا ہو کہ ان حوادث ومشكلات ميں ہماري حديثوں كے راوليوں كى طرف رجوع كيا كرو. يعني فقهاء كى طرف رجوع كرو كيونكه وہ لوگ تمهارے اوپر میری طرف سے حجت بین اور میں تم لوگوں پر خداکی طرف سے حجت ہول. جت خدا لینی کیا؟ آپ جت خدا سے کیا سمجھتے ہیں؟ لینی خبر واحد (۱) جبت ہے اس کاکیا مطلب؟ اور اگر زرارہ (۲) روایت نقل کریں تو جہت ہے؟ حضرت امام زمان زرارہ کی طرح ہیں کہ اگر وہ حضرت رسول (ص) سے کوئی خبر نقل کریں تو اس کو قبول کرنا چاہئے اور اس پر عمل کریں؟ اور بیہ جو كها جاتا ہے " ولى امر " حجت خدا ہے توكيا مسائل شرعيد ميں حجت ہے كه بمارے لئے مسئله بيان كرے؟ اگر رسول خدا (ص) نے فرمایا تھا كہ بین جارہا ہوں اور حضرت علی تمهارے اوپر ميري حجت بیں تو (کیا) آپ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت (ص) تو چلے گئے اب سارے کام معطل ہوگئے ہیں اب صرف مسئلہ گوئی رہ گئی ہے وہ بھی حضرت علی سے متعلق ہے یا آپ یہ سمجھتے کہ جس طرح رسول اكرم (ص) حجت بين اور تمام لوگوں كے مرجع بين اور خدا نے رسول (ص) كو اس لئے معين كيا ہے

ا۔ خبر واحد وہ ہے جو تواتر تک نہ پونیے یعنی نقل کرنے والوں کی تعداد اس حد تک نہ پونی جو نوعا مفید قطع ویقین ہو خبر واحد کے نقل کرنے والے اگر مورد اعتماد ہوں تو اس کو "معتبر" کہتے ہیں اور احکام شرعی میں ان سے استناد کیا جاسکتا ہے۔ خبر واحد کی تجیت سے مراد یہ ہے کہ اس کے موجب پر عمل کرنا واجب ہے اور اگر اس کی کوئی اصل نہ ہو تو اس پر عمل کرنے والا معذور ہوتا ہے۔

لا عبدرب بن اعین شیبانی کونی ملقب به زرارہ (متونی ۱۵۰ هه) صادقین یک بزرگ ترین اصحاب میں سے تھے یہ شیخ اہل حدیث اور فقهائے اصحاب میں شمار ہوتے تھے تمام علمائے رجال نے ان کی توثیق کی ہے اور ان کو اصحاب اجماع میں شمار کیا ہے امام صادق کے متعدد روایات ان کے بارے میں آئی ہیں جن سے پہتہ چلتا ہے حضرت ان کو محترم مجھتے تھے الاستعطاعہ اور الجبر، دوکتابیں ان کی طرف خسوب ہیں

کہ تمام امور میں لوگ ان کی طرف رجوع کریں اسی طرح فقهاء بھی تمام امور کے مسئول اور لوگوں کے مرجع عام ہیں ؟

جمت الله وہ شخص ہے جس کو خدا نے امور انجام دینے کے لئے معین کیا ہے اور اس کے تمام کاموں کو، افعال واقوال کو مسلمانوں پر جمت بنایا ہے۔ اگر کسی نے اس کی مخالفت کی تو اس کے خلاف خلاف ۔ اور اقامہ بربان ودعوی ۔ احتجاج کیا جائے گا۔ اگر اس نے حکم دیا کہ فلاں کام انجام دو (مثلا) حدود کو اس طرح جاری کرو۔ عنائم، زکات، صدقات کو فلال مصارف میں خرچ کرو اور آپ نے خلاف ورزی کی تو خدا قیامت میں آپ پر احتجاج کرے گا۔ اگر جمت موجود ہونے کے باوجود حل وفصل امور کے لئے ظالموں کی عدالت میں رجوع کیا تو قیامت کے دن خدا تم پر احتجاج کرے گا کہ میں نے تمہمارے لئے خلاف کی عدالت کی طرف کیوں رجوع کیا؟ فدا حضرت علی کے وجود کی وجہ سے بیعت نہ کرنے والوں اور کج ردی کرنے والوں سے احتجاج کیا؟ غدا حضرت علی کے وجود کی وجہ سے بیعت نہ کرنے والوں اور کج ردی کرنے والوں سے احتجاج کرے گا۔ حاملان خلافت، معاویہ خلفائے بن عباس و بن امیہ اور جن لوگوں نے ان کے کھنے پر عمل کیا کہ سے سجی سے احتجاج ہوگا کہ تم نے زمام مسلمین کو بطور غاصبانہ اپنے ہاتھوں میں کیوں لیا؟ تم میں تو لیاقت تھی نہیں، مقام حکومت و خلافت کو تم نے کیوں غصب کیا؟

خداوند عالم حکام جورے اور ہراس حکومت سے جو اسلامی معیاروں کے خلاف عمل کرے گی، سوال کرے خداوند عالم حکام جور سے اور ہراس حکومت سے جو اسلامی معیاروں کے خلاف عمل کرے گی، سوال کرے گاکہ تم نے کیوں خشن چند ہزار سالہ (۱) بریا کیا؟

ا۔ محدرصا پہلوی نے سن ۱۳۵۰ ش کے موسم خزاں میں حکومت شاہنشاہی کا ڈھائی ہزار سالہ جشن ایران کے « پریس پولیس "
میں منعقد کیا اس جشن میں ۹۹ ملکوں ہے ۲۰ بادشاہ وامیر عرب، ۵ ملکہ، ۲۱ شاہزادے، ۱۹ صدر، ۱۳ وزیر اعظم، ۲۴ صدر کے معاون،
۲۰ وزیر خارجہ شریک ہوئے تھے یہ جشن ایک ہفتہ رہا۔ اس میں دو کروڑ ڈالرز سے زیادہ کاخرچ آیا مگر اخبارات میں اس کا خرچ
صرف سرکاری طورے ۱۳۳ ملین تومان ہی دکھایا گیا۔مہمانوں کے لئے پذیرائی کا انتظام تین عظیم خیموں اور پچاس دیگر بڑے ==

کیوں لوگوں کے اموال کو تاجگذاری اور اس قسم کے جش میں صرف کیا (۱) اگر وہ کھے زمانہ کے حالات کی وجہ سے میں عدالت نہیں کرسکتاتھا یا (یہ کھے) کہ میں ایسے دربار، محل وعمارت کے بغیر زندگی نہیں گزارسکتا. تاجگذاری اس لئے کی کہ ملک کی ترقی کا اور اپنا تعارف کروا سکوں تو اس سے کما جائے گا وہ بھی ۔ یعنی حضرت علی کی طرف اشارہ ہے ۔ حاکم تھے، مسلمانوں پر اور وسیج اسلامی سرزمین پر حاکم تھے تم اسلام، مسلمانوں اور اسلامی شہروں کا شرف زیادہ چاہتے یا وہ ؟ تمہاری مملکت زیادہ ہے یا ان کی حکومت میں عصراق، مصر یاان کی جومت میں عصراق، مصر

== خیموں میں کیاگیا تھا جو وہیں پر لگائے گئے تھے جنن کی جگہ تک تہران وشیراز سے چھ ہزار میل تک بڑے موٹے ٹارول کے جبی لائی گئی تھی اس جشن میں جو شاہانہ غذا دی گئی تھی اس کی تفصیل ہے ہے، بٹیر کے انڈے اور ایک محضوص قسم کی چھی کا پیٹ چاک کرکے انڈے کی تھیلی نکال کر غذا تیار کرتے ہیں کیکڑا، بکرے کا کباب ککر منتے کے ساتھ، بھنے ہوئے مور جن کے اندر قاز کا جگر بجرا ہوا تھا ان کھائوں کے بعد مٹھائی کی جگہ شہوت کی طرح کا ایک فرانسیں ٹازہ چھل، شیرہ انجیر کے ساتھ اور ایک شہوت فرانسیں ٹازہ چھل، شیرہ انجیر کے ساتھ اور ایک شہوت فرانسیں مخضوص تھا۔ فرانسیں 100 نفری آدمیوں کی گھیپ جس میں باور چی سے لیکر تمام خادم وغیرہ بھی جنتی مشہور کے برگزاری کے دن سے وس دن پہلے سے تہران آچی تھی ٹاکہ مہمائوں کی پذیرائی کا انتظام کر سکیں چیرس کے مشہور رسٹور نٹ (ماکزیم) نے غذاؤں اور مشروبات کے ساتھ ۲۵ ہزار لوٹل اپنی مخضوص شراب ممائوں کے لئے تھیجی تھی ڈھائی ہزار سالہ جشن کے دنوی میں ۱۰۰۰ نامہ نگار، فو لوگرافر ، مودی بنانے والے ساری دنیا سے تحت جھید آتے ہوئے تھے اور ایک ملین سالہ جشن کے ذریعہ ساری دنیا میں پونچائے گئے امریکی شیلویٹوں N B C نے مراسم جشن کو مثلائٹ کے ذریعہ کروڑوں امریکیوں کے دریعہ ساری دنیا میں پونچائے گئے امریکی شیلویٹوں N B C نے مراسم جشن کو مثلائٹ کے ذریعہ کروڑوں امریکیوں کے دریعہ کے نظر کیا

تاریخ ۲۵ سالہ ایران ، غلام رضا نجاتی ج اص ۱۳۸۸ میں اسلہ علیہ ، ماروین زونیں، ترجمہ عباس مخبر ص ۱۲۱۱ کے بعد ار محدرضا پہلوی نے آبان ۱۳۹۹ ش میں رسم تاج بوشی کے سلسلہ میں ایک جشن عظیم، بے اندازہ رقم خرچ کرکے انجام دیا ہے جشن ایک ماہ تک جاری رہا اس جشن کے لئے تہران کی سڑکوں کو سات سو ٹن آبن وفولاد سے تین سو کلومیٹر تک بہت دیا ہے جشن ایک ماہ تک جاری رہا اس جشن کے لئے تہران کی سڑکوں کو سات سو ٹن آبن وفولاد سے تین سو کلومیٹر تک بہت موٹے تاروں کے ذریعہ لاکھوں بجلی کے ٹیوب، فلور مرکزی بلبوں سنٹ اور پلاسٹک والمونیم کے بینے ہوئے بورڈوں سے مزین کیا تھا بادشاہ اور ملکہ کے تاج کو فرانس کے مشہور جواہرساز " پر آریل " نے سونے اور سفیر سونے سے بنایا تھا اور گرال قیمت جواہراس میں استعمال کئے گئے تھے

جاز، ایران سب بی تھا اس کے باو بود ان کا داد الاحاد ہ مبحد تھی اور دکتہ القضامسجد کے گوشہ میں ایک جگہ تھی مسجد سے لشکر تیاد ہوتا تھا اور مسجد سے حرکت کرتا تھا نمازی حضرات جنگ کے لئے جایا کرتے تھے اور کیا کام انجام دیتے تھے (۱) ہو جایا کرتے تھے اور کیا کام انجام دیتے تھے (۱) ہو تا ختمائے اسلام لوگوں پر اسی طرح تجت ہیں جس طرح حضرت رسول (ص) جمت خدا تھے اور تمام امور آپ کے سپرد تھے اور جو بھی خلاف ورزی کرتا تھا اس پر احتجاج کیا جاتا تھا. فقها، امام کی طرف سے لوگوں پر جمت ہیں. تمام امور اور تمام مسلمانوں کے امور ان کے لئے واگزار کئے گئے ہیں طرف سے لوگوں پر جمت ہیں. تمام امور اور تمام مسلمانوں کے امور ان کے لئے واگزار کئے گئے ہیں (مثلا) حکومت کے امور، مسلمین کی ترقی، عوائد عموی کالینا اور ان کے مصارف میں خرچ کرنا (لہذا) جو بھی خلاف ورزی کرے گا خدا اس پر احتجاج کرے گا. میں نے جو روایت پیش کی ہے اس کی دلالت بیں کوئی اشکال نہیں ہے البت اس کی سند قدرے محل تابل ہے (۱۲ اور اگر دلیل نہ بھی ہو تو ذکر کئے مطالب کی مؤید بہرطال ہے.

### قرآن مجيد كى بعض آيات

ایک اور روایت جو ہماری بحث کے مؤیدات میں سے ہے وہ مقبولہ عمر بن حنظلہ ہے (اللہ) چونکہ اس حدیث میں آیت سے تمسک کیاگیا ہے اس لئے ضروری ہے کہ پہلے وہ آیت اور اس کے قبل والی آیات سے بحث کی جائے تاکہ ایک حسد تک اس کے معنی معلوم ہوجائیں پھر روایت سے بحث کی جائے تاکہ ایک حسد تک اس کے معنی معلوم ہوجائیں پھر روایت سے بحث کی جائے:

آ۔ تاریخ طبری ج ۳ ، ۳ ، الفتوح ، ابن اعظم ، تاریخ فتوحات اسلامی اورپ یس ، شکیب ارسلان ۷۔ سند یس تامل کی وجہ ، اسحاق بن یعقوب ہے جس کے بارے یس کوئی خاص توثیق نمیس آئی ہے۔ ۳۔ مقبولہ وہ حدیث ہے جس کی سند کی صحت وعدم صحت کی طرف توجہ کئے بغیر علمائے فقہ وحدیث نے اس کے مضمون کو قبول کیا ہواور اس کے مطابق عمل کیا ہو جیسے عمر بن حنظلہ کی مقبولہ

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم " ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل، ان الله نعمًا يعظكم به، ان الله كان سميعا بصيرا ياايها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولى الامر منكم، فان تنازعتم في شي فردولا الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير واحسن تاويلا (۱)"

(اے ایمان والو) خدا تمہیں عکم دیتا ہے کہ لوگوں کی امانتیں ان کی حوالے کردو اور جب لوگوں کے باہمی جھڑوں کا فیصلہ کر فیصلہ کرو. خدا تم کو اس کی کیا ہی اچھی نصیحت کرتا ہے اس میں تو شک نہیں کہ خدا (سب کی) سنتا ہے اور (سب کچی) دیکھتا ہے اے ایمان والو! خدا کی اطاعت کرو اور اس کی بات میں جھڑا کرو تو اس میں خدا اطاعت کرو اور اگر تم کسی بات میں جھڑا کرو تو اس میں خدا ورسول کی طرف رجوع کرو بشرطیکہ تم خدا اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو تمہارے حق میں بہتر ہے اور انجام کی راہ سے بہت اچھا ہے)

ضداوند عالم نے حکم دیا ہے کہ امانتوں کو ان کے اہل کو واپس کرو۔ کچے لوگوں کا عقیدہ ہے کہ امانت مراد خلقی (مال مردم) اور امانت خالقی (احکام شرعی) مراد ہیں اور امانت اللی کے واپس کرنے کامطلب احکام اسلام کااجرا اسی طرح کرنا ہے کہ جس طرح وہ ہیں، (۲) کچے اور لوگوں کا خیال ہے کہ امانت سے مراد امامت ہے (۱۳) کو ایت میں بھی ہے کہ اس آیت سے ہم ۔ یعنی ائمہ مراد ہیں (۱۳) کے خداوند عالم نے حضرات والیان امر ۔ رسول خدا (ص) اور ائمہ کے کہ وکم دیا ہے کہ ولایت وامامت کو اس کے اہل کے حوالہ کریں، یعنی رسول اکرم (ص) ولایت کو حضرت علی کے اور حضرت عسلی اس کے اہل کے حوالہ کریں، یعنی رسول اکرم (ص) ولایت کو حضرت علی کے اور حضرت عسلی اس کے اہل کے حوالہ کریں، یعنی رسول اکرم (ص) ولایت کو حضرت علی گ

ا\_ سوره نساء / ٥٨ - ٥٩ ٢ جمع البيان سوره نساء ذيل آيت ٥٨

سر مجمع البیان سورہ نساء ذیل آیت ۵۸ وتفسیر در المنثور ای آیت کے ضمن میں

مهر اصول كافى ج ٢ ص ٢٧ ـ ٢٧ كتاب الحد ، باب ان الامام عليه السلام يعرف الامام الذى يكون من بعده ... ونيز تفسير مجمع البسيان وتفسير برمان وتفسير نور الثقلين ، ذيل آيت مذكوره

ابنے بعد والے ولی امام حسن ، کو واگزار کریں اور یہ سلسلہ نوشی جاری رہے.

آیت کے ذیل میں ہے: "واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل "جب تم حاکم جوجاؤ تو پایہ عدل پر حکومت کرو. یہ ان لوگوں سے خطاب ہے جو زمام امور کو اپنے ہاتھ میں لیکر حکومت کرتے ہیں، قضات مراد نہیں ہیں، کیونکہ قاضی صرف قضاوت کرتا ہے نہ کہ حکومت بجمیع معنائے کلمہ قاضی صرف ایک جت سے حاکم ہے اور حکم کرتا ہے کیونکہ وہ صرف حکم قضائی جاری کرتا ہے نہ کہ حكم اجراتى. جيبے كہ قرون اخيرہ ميں جو طرز حكومت جارى ہے حكومت كے تين شعبوں ميں سے ايك عدلیہ ہوتی ہے. یہ بوری حکومت کرنے والے نہیں ہوتے بوری حکومت نام ہے مجموعی طور پر عدلیہ، مجريد اور مقننه كا. عدليه تو حكومت كاصرف الك شعبه ب اور حكومتى كامول ميس س الك كام ب.اس لے ہم کو قائل ہوناچاہے کہ آیہ مبارکہ " واذا حکمتم " مسائل حکومت میں ظہور رکھی ہے اور قاضی وتمام حکومت کرنے والوں کو شامل ہے جب یہ طے ہوگیا کہ تمام امور دین امانت النی سے عبارت ہیں اور اس امانت کو اس کے اہل کو واپس کردینا جاہتے تو ان میں سے ایک حکومت بھی ہے. بنابر آیہ تشریفہ حکومت کے ہر امر کو میزان عدالت لینی قانون اسلام وحکم شرع کے مطابق ہونا چاہئے تو پھر قاضی کو باطل حکم نہ کرنا چاہئے لینی غیر اسلامی ناجائز قانون کے مطابق حکم نہیں دینا چاہئے اور نہ نظام عدالت اور وہ قانون جس پر اپنے حکم کو مستند کرتا ہے ان میں سے کوئی بھی غیر اسلامی (باطل) نہ ہونا چاہتے . پارلیمنٹ میں قانون بنانے والے مثلا ملک کی پارلیمنٹ میں حکومتی ٹیکس کے لئے کسانوں یہ ان کی عمومی جائداد کے سلسلہ میں، مبنی برانصاف شیکس لگائیں ایسا نہ ہو کہ وہ لوگ بیس جائیں اور شیکس کی زیادتی ان کی تباہی اور جائداد کی بربادی کا سبب اور تھیتی باڑی کے خراب ہونے کا ذریعہ بن جائے. قانون كا اجرا كرنے والے اگر اجرائى قانون كا نفاذ كرنا جاہتے ہيں مثلا حدود جارى كرنا جاہتے ہیں تو قانون سے ایک کوڑا بھی زیادہ نہ ماریں، اہانت نہ کریں حضرت عسلی نے دو چوروں کے ہاتھ

کاٹ دینے کے بعد ان کے ساتھ ایسا محبت کا برتاؤ کیا اور ان کا علاج کیا کہ وہ لوگ حضرت کے مدا توں میں ہوگئے (ا) یا جس وقت حضرت علی نے سنا کہ معاویہ کے غار تگر لشکر نے اہل ذمہ کی ایک عورت کے پیر سے اس کی خلال (جما نجمہ) چین کی تو آپ کو اشا صدمہ ہوا اور دل اشا زخمی ہوا کہ فرایا: اگر اس واقعے سے متاثر ہوکر انسان مرجائے تو قابل سرزنش نہیں ہوگا (الکین اس رح دلی فرایا: اگر اس واقعے سے متاثر ہوکر انسان مرجائے تو قابل سرزنش نہیں ہوگا (الکین اس رح دلی کے باوجود ایک دن تلواد اٹھانے پر مجبور ہوتے ہیں اور فساد بیل کو نمیست ونابود کرنے میں کو تاہی نہیں کرتے یہ عدالت کا مطلب عائم عادل رسول خدا (ص) تھے۔ اگر آئحضرت (ص) حکم دیتے کے دلال جو تی نو قسل اور قوموں کے لئے نقصان دہ ہے اس کو ختم کر دو، تو یہ سب حکم بنی بر انصاف ہوتے تھے۔ اگر ان مواقع پر حضرت رسول انشان دو ہے اس کو ختم کر دو، تو یہ سب حکم بنی بر انصاف ہوتے تھے۔ اگر ان مواقع پر حضرت رسول مسلمانوں اور معاشرہ بشری کا لحاظ نہ فرایا ہوتا۔ جو بھی شخص مسلمانوں اور انسانی معاشرے پر حاکم ہو اس کو حبات عموی اور اجتماعی مفادات کو پیش نظر رکھناچاہے، جبات خصوصی اور عواطف شخصی سر کو جبات عموی اور اجتماعی مفادات کو پیش نظر رکھناچاہے، جبات خصوصی اور عواطف شخصی سے چشم بوشی کر فی چیش نظر سے اسلام نے معاشرے کے پیش نظر بست سے افراد کو فائی سے چشم بوشی کر فی چیش نظر سے اسلام نے معاشرے کے پیش نظر بست سے افراد کو فائی

ا فروع كافى ج ى ص ٢٧٣. كتاب الحدود ، باب النواور ، حديث ٢٧. وسائل الشيعه ج ١٨ ص ٥٢٨. كتاب الحدود ، البواب حد السرقه ، باب ٣٠ ، حديث ١ . كار الانوارج ٢٠٠ ص ٢٨١. تاريخ امير المؤمنين ، باب ٥٤ ، حديث ١٨٣.

المعابدة فینترع جلما و قلابدها و رحمه منم کان بدخل علی المراة المسلمة والاخری المعابدة فینترع تجلما و قلبها و قلابدها و رعثها ما تمتنع من الا السترجاع والاسترجاع والاسترجاع والاسترجاع والاسترجاع والاسترجاع والاسترجاع والاسترجاع والاسترجاع والاسترجاع و السام في المراء من المحمد المراء المحمد المراء المحمد المراء المحمد الم

کردیا ہے۔ ببت سے افراد کو انسانی مصالح کے پیش نظر ختم کردیا ہے۔ ببت سے گردہوں کو ان کے مفسدہ انگیز ہونے اور معاشرے کے لئے مصر ہونے کی وجہ سے ان کی جڑیں کاٹ دیں۔ بیودان بن قریظ چونکہ اچھے لوگ مذتھ اس جاعت نے مسلمانوں میں فساد پھیلا دیاتھا اور اسلام وحکومت اسلای کو صرر بیونچاتے تھے لیڈا رسول خدا (ص) نے ان کو قتل کرنے کا حکم دیدیا (۱۱) اصولا یہ دونوں صفتیں مؤمن کی ہیں کہ: ۱)۔ عدالت کی جگہ پر بڑی جرات کے ساتھ عدالت کا اجراء کرے کسی قسم کی ممریانی، محبت، فرم دل کا اظمار نہ کرے اور ۲)۔ معریانی کی جگہ بہت ہی محبت، وشفقت ومهریانی سے مہریانی کی جگہ بہت ہی محبت، وشفقت ومهریانی سے بیش آئے۔ معاشرے کے لئے " پناہ گاہ " ہو۔ مسلمان وغیر مسلمان حکومت کے زیر سایہ امن وآدام سے زندگی بسر کریں کوئی خوف محسوس نہ کریں اور آج کل جو لوگ حکام سے ڈریتے ہیں اس کی وجہ یہ سے کہ حکومت از روئے قوانین وقواعد نہیں ہے بلکہ خود سر لوگوں کی ہے، لیکن حکومت اسلامی جو حضرت علی جیے شخص کے باتھ میں اس حکومت میں صرف خائن، ظالم، تعدی کرنے والے، تجاوز کرنے والے ۔ پور، اچے، بدمعاش ۔ جیے لوگوں کے لئے تو خوف ہے، لیکن عام طور سے ببلک کو کسی قسم کا نہ خوف ہوتا ہے نہ ڈر نہ پریشانی.

دوسرى آيت ين ارشاد جوتا ج: " ياايها الذين آمنوا اطبعوا الله واطبعوا الرسول واولى الامر منكم سالخ"

ا۔ بنی قریظ یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا جو مدید میں رہتا تھا۔ انہوں نے رسول خدا م سے پیمان دوستی باندھا تھا، لیکن جنگ احزاب (خندق) کے موقع پر پیمان شکنی کی اور مسلمانوں کے خلاف قریش و عظفان سے مل گئے ان سے عمد و پیمان کرلیا اور مدید کو غیر محفوظ کردیا جنگ میں کامیابی کے بعد رسول خدا میں نے بنی قریظہ کا محاصرہ کرلیا ان لوگوں نے کہا ہم سعد کو حکم بنانے پر تیار ہیں یہ جو فیصلہ کردیں ہم کو قبول ہے سعد بن معاذ نے حکم دیا مردوں کو قتل کردیا جائے، عور توں اور بحوں کو اسیر کرلیا جائے اور ان کے اموال کو مسلمانوں میں تقسیم کردیا جائے

سيره ابن مشام ج ١٠١٨ ص ١١١٠ تاريخ طبري ج٧ ص ١١٥.

روایت یس ہے کہ پہلی آیت (ان تؤدوا الاصانات الی اهلہا) کا تعلق ائمہ معصومین سے ہے اور عدالت کا حکم دینے والی آیت (واذا حکتم بین الناس) امراء سے متعلق ہے۔ یہ آیت (اطبعوا الله) تمام مسلمانوں سے متعلق ہے (۱) ان کو حسکم دیا گیا ہے کہ احکام اللی میں خسدا کی اور رسول (ص) " واولی الاحد " یعنی ائمہ کی اطاعت کریں۔ ان کی تعلیمات کی پیردی کریں۔ ان کے حکومتی احکام کی اطاعت کریں۔ ان کے حکومتی احکام کی اطاعت کریں۔ میں نے کہا: کیا اوامر خدا کی اطاعت، رسول خدا (ص) کی اطاعت کے علاوہ ہے؟ تمام عبادیات وغیر عبادیات (احکام شرع اللی) اوامر خدا ہی تو ہیں، نماز کے بارے میں رسول خدا (ص) کا کوئی حکم نہیں ہے اگر آنحضرت (ص) لوگوں کو نماز کے لئے آمادہ کرتے ہیں تو حکم خدا ہی کا تو اجرا ہے جہ بھی جو نماز پڑھتے ہیں امر خدا کی اطاعت کرتے ہیں۔

(البت) رسول (ص) کی اطاعت " طاعة الله " ب الگ ب. اوامر رسول (ص) کا مطلب یہ ب کہ جو حکم خود آنحضرت (ص) کی طرف سے صادر ہو اور امر حکومتی ہو مثلا حضور فرمادی، اسامہ کے لئکر کے ساتھ کوچ کرو، سرحدوں کی اس طرح حفاظت کرو، شیکسوں کو کماں سے جمع کرو، لوگوں سے کس طرح بر تاؤ کرو . . . یہ سب احکام رسول (ص) ہیں. خدا نے ہم کو پابند بنایا ہے کہ رسول (ص) کی اطاعت کریں جس طرح ہم مامور ہیں کہ اولوا الامرکی اطاعت کریں ۔ ہمارے مذہب کے بدیسیات میں اطاعت کریں جس طرح ہم مامور ہیں ۔ اولوا الامرکی اطاعت بھی اوامر حکومتی ہیں غیر اطاعت خدا ہے، ہاں سے ائمہ" مراد ہیں ۔ اولوا الامرکی اطاعت بھی اوامر حکومتی ہیں غیر اطاعت خدا ہے، ہاں اس اعتبار سے کہ چونکہ خدا نے رسول واولوا الامرکی اطاعت کا حکم دیا ہے لہذا ان کی اطاعت در حقیقت خدا کی اطاعت سے ۔

ای آیت کے ذیل میں ہے: " فان تنازعتم فی شی فردو لا الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر ذلک خیر واحسن تاویلا" (اگر کسی چیز میں آپس میں اختلاف ہو تو خیدا

ا۔ اصول کافی ج اص ۲۵۷ کتاب الحجہ ، باب ان الامام میر بیرف الامام الذی یکون من بعدہ ... حدیث القسیر برہان ج اص ۳۵۹ ، ۳۸۷ ذیل آیات ۴ و ا

#### ورسول (ص) کی طرف رجوع کریں.)

لوگوں میں نزاع دو قسم کا ہوتا ہے: ایک قسم ہے کہ دوگروہوں یا دو شخصوں کے درمیان کسی بات پر اختلاف ہوتا ہے مثلا ایک کادعویٰ ہے فلال میرا مقروض ہے اور دوسرا منکر ہے اور موضوع کے لئے ضروری ہے کہ شرعی یا عرفی طور سے ثابت کیا جائے۔ اس قسم کے اختلافات میں قاضی کی طرف رجوع کرنا چاہئے ۔ قاضی موضوع کی تحقیق کرکے فیصلہ کرے گا۔ اس قسم کے اختلافات کو دیوانی مقدمات کما جاتا ہے۔

دوسری قسم یہ ہے کہ آپس میں کوئی اختلاف شیں ہے بلکہ مسئلہ ظلم کا ہے مثلا کسی بدمعاش نے کسی کا مال لےلیا یا لوگوں کا مال کھالیا، یا چور کسی کے گھر سے مال چرا لے گیا۔ ان مقامات پر مرجع اور مسئول قاضی شیں ہے بلکہ عدالت ہے ان موارد پر " ہو فوجداری مقدمات کے جاتے ہیں نہ کہ حقوقی " کبھی جزائی اور حقوقی دونوں جمع ہوجاتے ہیں. شروع میں معاملہ مدعی العموم کا (عدالت) ہوتا ہے ہو جو احکام وقوانین کا محافظ ہے اور اس کا شمار معاشرے کا دفاع کرنے والوں میں ہوتا ہے یہ کام شروع کرتا ہے اور بھر آخر میں قاضی تحقیق کرکے حکم صادر کرتا ہے۔ لیکن یہ سارے احکام ۔ نواہ دوائی ہوں یا فوجداری ۔ حکام کے ایک دوسرے گروہ کے ذریعہ ۔ جن کو قوہ مجریہ کھا جاتا ہے ۔ اجرا کے حالے بین موں یا فوجداری ۔ حکام کے ایک دوسرے گروہ کے ذریعہ ۔ جن کو قوہ مجریہ کھا جاتا ہے ۔ اجرا کے جاتے ہیں.

قرآن کا کمنا ہے: " واذا تنازعتم "جس امریس بھی تمہارے درمیان نزاع ہو احکام خدا میں مرجع اور اجرا میں بھی رسول (ص) ہی ہیں. رسول خدا (ص) احکام کو خدا سے لیکر اجراء کریں گے اب اگر موضوع اختلافی ہوا تو آنحضرت (ص) بعنوان قاضی مداخلت کریں گے اور اگر دوسرے قسم کے جھڑے ہوں گے مثلا حق کشی وغیرہ جب بھی مرجع رسول (ص) ہی ہوں گے دوسرے قسم کے جھڑے ہوں گے مثلا حق کشی وغیرہ جب بھی مرجع رسول (ص) ہی ہوں گے کیونکہ آپ (ص) بی حسکومت اسلامی کے سربراہ ہیں اس لئے آپ (ص) کی ذمہ داری ہے فیصلہ کیونکہ آپ (ص) کی ذمہ داری ہے فیصلہ

كري خواه كسى كو بھيج كرحق ليس اور بھر مالك كو دين. يه بات ياد ركھنے كى ہے كه جن امور ميس مرجع رسول (ص) ہیں انہیں میں ائمہ" بھی مرجع ہیں اور ائمہ" کی اطاعت بھی رسول (ص) کی اطاعت ہے۔ . كث كا فلاصد: يهلى آيت " اذا حكمتم بين الناس "اور دوسرى آيت " اطبعوا الله واطبعوا الرسول "اور آیت " فان تنازعتم فی شی "اعم از حکومت وقضاوت ہے صرف قضاوت کے لئے مخصوص نہیں، قطع نظر اس بات سے کہ بعض آیات کا ظہور حکومت میں اجرائی مفہوم رکھتا ہے. بعد والى آيت سن ارشاد ج: " الم تر الى الذين يزعمون انهم آمنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به ... " \_ ا \_ رسول (ص) -كياتم نے ان لوگوں كو نہيں و مكياجن كا كمان يہ ہے كہ وہ ان چيزوں پر بھى ايمان لائے ہيں جو تم ير نازل کی کئیں اور ان پر بھی جو تم سے پہلے والوں پر نازل کی گئی تھیں کہ وہ طاعوت ۔ ناجائز طاقتوں ۔ کے پاس داد خواہی کرنا چاہتے ہیں حالانکہ ان کو حکم دیا گیاہے کہ طاعوت کا انکار کریں. اگر ہم یہ نہ بھی کہیں کہ " طاغوت "سے مراد حکومت جور اور بطور کلی غیر اسلامی حکومتیں ہیں جنہوں نے حکومت اللی کے مقابلہ میں سرکشی کرکے حکومت وسلطنت قائم کرلی ہے، تب مجی اتنا تو ما ننا ہی پڑے گاکہ قصنات وحکام سے اعم ہے اور چونکہ انصاف کے لئے اور احقاق حق اور ظالم کو سزا دینے کے لئے غالبا قضات کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے اور بھر حکم قضائی کو مجریان ۔ جن کو عام طور سے ظومت كرنے والے بيچائے ہيں۔ اجراكرتے ہيں اور حكومت ہائے جور خواہ وہ قضات ہوں يا مجريان يا دوسری اقسام یہ سب طاعوت ہیں کیونکہ حکم خدا سے سرکشی کرکے اپنے حسب منشاء قوانین بناتے ہیں اور قضات انہیں کے مطابق حکم کرتے ہیں اور خدا نے حکم دیا ہےکہ ان کا انکار کرو یعنی ان کی ان کے اوامر کی اور ان کے احکام کی مخالفت کرو. واضح ہے کہ جو لوگ طاعنوت کا انکار کرنا چاہتے ہیں یعنی ناجائز حکومت کے احکام کی نافرمانی کرتے ہیں ان کے فرائض اور ان کی ذمہ داریاں سبت سخت ہیں جس کے لئے مقدور بھر کوشش کرنی چاہتے.

#### عمرين حنسظله كي مقبوله

اب میں عمر بن حنظلہ (۱۱) مقبولہ کی تحقیق کرنا جاہتا ہوں تاکہ پنتہ چلے وہ کیا تھتی ہے اور اس کا کیا مقصد ہے؟

" محمدبن يعقوب، عن محمدبن يحيى، عن محمدبن الحسين، عن محمدبن عيسى، عن صفوان بن يحيى، عن داودبن الحصين، عن عمربن حنظله قال سالت ابا عبدالله (ع) عن رجلين من اصحابنا بينهما منازعة في دين او ميراث فتحاكما الى السلطان والى القضاة ، ايحل ذلك؟ قال من تحاكم اليهم، في حق او باطل، فانما تحاكم الى الطاغوت وما يحكم له، فانما ياخذه سحتا وان كان حقا ثابتا له؛ لانه اخذه بحكم الطاغوت وما امر الله ان يكفر به قال الله تعالى " يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به " قلت فكيف يصنعان؟ قال بنظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف احكامنا فليرضوا به حكما فاني قد جعلته عليكم حاكما ...(۲)"

عمر بن حظلہ کھتے ہیں: میں نے امام جعفر صادق " سے اپنے دو دوستوں کے بارسے میں پوچھا کہ ان دونوں میں قرض یا میراث کے بارسے میں نزاع تھا انہوں نے اس سلسلہ میں قصنات سے دابطہ قائم کیاتھا. حضور کیا فرماتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ امام " نے فرمایا: حق یا ناحق نزاع کے بارسے میں ان لوگوں کی طرف رجوع کرنا در حقیقت طاغوت ۔ یعنی قدرت حاکمہ ناروا ۔ کی طرف رجوع کرنا ہے اور

ا۔ ابوصخ عربی حظلہ عجلی کونی شیخ طوسی وبرتی نے ان کو اصحاب امامین باقر وصادق سے شمار کیا ہے یہ خود بہت مشہور راوی ہیں بزرگان اصحاب مثلا زرارہ ہشام بن سالم، عبداللہ بن بکیر وعبداللہ بن مسکان، وصفوان بن یحییٰ ... نے ان سے روایت کی ہے یہ چیز خود ان کی وثاقت کے لئے کافی ہے اس کے علاوہ بزید بن خلیفہ کی روایت ان کی مدح پر دلالت کرتی ہے۔

المقاضی ، باب اا ، حدیث ا

جو کچ بھی اس کے حکم سے لے گا وہ در حقیقت بطور حرام لے گا، چاہ اس نے جو کچ لیا ہے وہ حقیقت میں اس کا حق رہا ہو لیکن چونکہ طاخوت کے حکم پر اور اس طاقت کی بناپر لیا ہے جس کے بارے میں حکم فدا ہے کہ اس کا کفر کیاجائے: " یدیدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفدوا به " (لهذا وہ حرام ہوگا) راوی کھتا ہے: میں نے پوچھا: پھر وہ لوگ کیا کریہ امام نے فرایا: ان کو دیکھنا چاہئے اگر تم میں سے کوئی ایسا شخص موجود ہے جو ہماری روایات کا راوی ہون ممارے حلال وحرام پر نظر رکھتا ہو اور ہمارے احکام وقوانین کو پہچانتا ہو ... تو اس کو بعنوان قاضی ومنصف قبول کرلیں اس لئے کہ ہم نے اس کو تم لوگوں پر حاکم قرار دیا ہے.

روایت کے صدر وذیل اور امام کا آیت سے استشماد کرنا (ان سب) سے ظاہر ہوتا ہے موضوع سوال ایک امر کلی تھا اور امام نے بھی تکلیف کلی بی کو بیان فرمایا ہے. (یعنی) راوی پوچیتا ہے: کیا دیوانی اور فوجداری مقدموں کے حل کے لئے قضات اور اجرائی حکام (دونوں) کی طرف رجوع کیا جاسکتا ہے ؟ (گویا) بطور کلی حکومتی قضات کی طرف رجوع اس لئے کیا جائے کہ حق ثابت ہوسکے اور جھڑے کے کا فیصلہ اور سزا معین ہوسکے اور اجرائی حکام کی طرف رجوع اس لئے کیا جائے تاکہ مخالف کو جھڑے کا فیصلہ اور سزا معین ہوسکے اور اجرائی حکام کی طرف رجوع اس لئے کیا جائے تاکہ مخالف کو قبول فیصلہ کے لئے جبور کیا جاسکے یا دیوانی وفوجداری حکم کا نفاذ کیا جاشکے۔ اس لئے اس روایت میں امام سے سوال کیا جاتا ہے کہ کیا بادشاہوں اور حکومتوں اور قاصنیوں کی طرف رجوع کرسکتے ہیں؟

## حکومتوں سے قیصلے چاہنا حرام ہے

حضرت نے جواب میں فرمایا: ناجائز حکومتوں کی طرف رجوع کرنا خواہ امور اجرائی کے بارہ میں ہو یا امور قضائی کے بارہ میں ہو حرام ہے۔ امام مصم دیتے ہیں کہ مسلمانوں کو اپنے امور میں بادشاہوں اور حکام جور اور ان قاضیوں کی طرف رجوع نہ کرنا چاہئے جو ان بادشاہوں کے عمال میں سے ہوں۔ چاہے ان کا حق ثابت ہواور وہ صرف احقاق حق اور اس کے لینے کے لئے اقدام کرناچاہتے ہوں۔

اگر مسلمان کے لڑکے کو قتل کردیا گیا ہو، یا اس کے گھر کو لوٹ لیا گیا ہو، پھر بھی اے حق نہیں ہے کہ داد رسی کے لئے حکام بور کی طرف ربوع کرے اسی طرح اگر کسی کو قرض دیا ہے اور گواہ بھی ذندہ ہے اور گواہی کے لئے تیار ہے پھر بھی ظالم عمال کی طرف ربوع کرنا جائز نہیں ہے اور اگر ایسے مواقع پر ان لوگوں کی طرف ربوع کیا تو طاعوت کی طرف مراجعت لازم آئے گا اور اگر ان حکومتوں کے ذریعہ اپنا ثابت شدہ حق حاصل کرنے میں کامیاب ہوگیا ہے بھی اس نے حرام چیز لی ہے اس پر تصرف کرنے کا حق نہیں رکھتا۔ انتہاء یہ ہے کہ بعض فقہاء نے عین شخصی (۱۱) کے بارے میں بھی فرمایا ہے مثلا کسی نے آپ کی عبا چھین لی اور آپ نے حکام بور کے ذریعہ اس کو واپس لیا تو اس میں بھی مثلا کسی نے آپ کی عبا چھین لی اور آپ نے حکام بور کے ذریعہ اس کو واپس لیا تو اس میں بھی کی مثلا کسی نے آپ کو حق تصرف نہیں ہے (۱۲) ہم عین شخصی کے بارے میں نہ بھی قائل ہوں تو عین کی کے بارے میں کو خوا کے دریے کہ ان خوص کے بارے میں نے آپ کو خو میں کو خدا نے معین کیا تھا اور اسے اپنا حق طلب کرنے کے لئے اس کے علادہ جس کو خدا نے معین کیا تھا اپنا مرج اور اپنے قرض وصول کرنے کا وسیلہ بنایا اور قرض اس کے علادہ جس کو خدا نے معین کیا تھا اپنا مرج اور اپنے قرض وصول کرنے کا وسیلہ بنایا اور قرض وصول بوگیا تو اس قرض پر تصرف نہیں کرسکتا۔ میزان شرع کا تقاضا میں ہو۔

# اسلام کا سیباسی حکم

یہ اسلام کا ایک سیاسی حکم ہے جس کی وجہ سے مسلمان ناروا حکومتوں اور ان کے معین کردہ قاصنیوں سے اجتناب کریں گے تو ظالم اور غیر اسلامی عدالتیں خود بخود بند ہوجائیں گی یہ لمبی چوڈی تشکیلات عدالتی جس میں لوگوں کو زخمتوں کے علاوہ کچے نہیں ملتا فطری طورسے بند ہوجائیں گی ائمہ معصومین اور جو لوگس ان کی طرف سے حق حکومت وقصناوت رکھتے ہیں ان کی طرف رجوع کا راست

ا۔ اگر کوئی مدعیٰ علیہ پر حکم کلی کا دعویٰ کرے اور مورد مطالبہ معین ومشخص نہ ہو تو اس کو " عین کلی " کہا جاتا ہے اور اگر معین ومشخص ہو تو " عین شخصی" کہا جاتا ہے۔

٧ محقق سبرواري من كفاية الاحكام مين اس احتمال كے قائل ہوئے بين القضاء ، محقق آشتياني ، ص ٢٧

کھل جائے گا. ائمہ کا اصلی مقصد یہ تھا کہ سلاطین اور ان کے عمال جو قضات ہیں وہ مرجع امور نہ ہونے پائیں اور نہ ہی لوگ ان کے پیچے لگیں اس لئے ملت مسلمہ کو بتادیا کہ یہ لوگ مرجع نہیں ہیں اور خدا نے حکم دیا ہے کہ لوگوں کو چاہئے کہ بادشاہوں اور حکام جورکی مخالفت کریں. اگر آپ ان کا انکار کریں اور ان کو نااہل وظالم سمجھیں تو پھر ان کی طرف رجوع نہ کریں.

## علمائے اسلام کی طرف رجوع کریں

بنابر این ملت اسلام کی ذرر داری کیا ہے؟ وادث اور منازعات میں کیا کریں، کس کی طرف رہوع کریں؟ معصوم فی فرمایا: اختلافات کی صورت میں ہمارے ان داویان حدیث کی طرف رہوع کریں جو حلال وحرام خدا کو تواعد کے مطابق جانے ہوں اور ہمارے احکام کو عقلی وشرعی میزان کے مطابق پچھائے ہوں. امام نے کسی طرح کا اسمام نہیں دکھا کہ کوئی یہ نہ کہ سکے کہ داویان حدیث سے مراد محد شین ہیں اور وہی مرج اور حاکم ہیں کیونکہ تمام مراحب کو ذکر کرکے مقید کردیا کہ حلال وحرام پر تواعد کے مطابق نظر رکھتا ہو اور احکام کی معرفت رکھتا ہو، قواعد وموازین اس کے ہاتھوں میں ہوں تا کہ جو روایات از روئے تقیہ وارد ہوئی ہیں یا کسی اور جست سے وارد ہوئی ہیں اور خات واقع ہیں اور خست سے اور دیوئی ہیں اور خلاف واقع ہیں امریش بیچان سکے اور یہ واقع میں عرفت اور حدیث کی شنماخت نقل حدیث سے افرید واقع ہیں عرفت اور حدیث کی شنماخت نقل حدیث سے مختلف ہے.

## حكومت كے لئے علماء معین كئے كئے ہیں

ارشاد معصوم ہے: " فافی قد جعلته علیکم حاکما " (جس شخص کے اندر ایسی شرائط ہوں اس کو میں نے تم لوگوں پرحاکم ۔ وفرمال روا۔ قرار دیاہے) اور جس شخص میں یہ شرائط ہول وہ میری طرف سے مسلمانوں کے قضائی امور اور حکومتی امور کے لئے معین کیا گیا ہے۔ مسلمانوں کو حق نہیں ہے

کہ اس کے علادہ کی اور کی طرف رجوع کریں اس لئے اگر کوئی بدمعاش تمہارا مال کھالے تو اس کی شکایت ان لوگوں سے کرہ جن کو اجرائے امور کےلئے امام نے معین کیا ہے اس طرح اگر کسی سے قرض کے بادسے بیں جھڑا ہے اور اس کے اشبات کی صرورت ہے تو اس سلسلہ بیں اس قاضی کی طرف رجوع نہیں کرسکتے بیہ تمام مسلمانوں کا فریصنہ ہے نہ یہ کہ عمر بن حنظلہ اس مشکل بیں گرفتار تھے اور (صرف) ان کی یہ ذمہ داری تھی ۔ کا فریصنہ ہے نہ یہ کہ عمر بن حنظلہ اس مشکل بیں گرفتار تھے اور (صرف) ان کی یہ ذمہ داری تھی ۔ والی دقاضی معین فرایا کرتے تھے اور تمام مسلمانوں کی ذمہ داری تھی کہ اطاعت کریں اس طرح امام جسنر صادق ہی دلی مطلق ہیں اور تمام علماء، فقہاء اور دنیا کے لوگوں پر آپ کی حکومت تھی۔ آپ جسنر صادق ہی اپنی زندگی بیں اور مرنے کے بعد کےلئے بھی قاضی اور حاکم معین کرسکتے تھے اور آپ نے سی کام کیا بھی اور منصب حکومت کو فقہاء کے لئے قرار دے دیا اور "حساما" کا بی بھی اور منصب حکومت کو فقہاء کے لئے قرار دے دیا اور "حساما" سے تعییر فرما دیا تاکہ کسیر فرما یا ہے دیگر امور حکومتی سے علماء دفتہاء کوئی دیط نہیں ہے۔

نیز صدر وذیل روایت اور اس آیت سے جو حدیث میں مذکور ہے استفادہ ہوتا ہے کہ موضوع فقط قاصلی کا معین کرنا نہیں ہے کہ امام " نے صرف قاصی معین کیا ہے اور سلمانوں کے دیگر امور میں ان کی کوئی تکلیف معین نہیں کی ہے تاکہ یہ کہا جائے کہ ایک سوال جو ظالم حکومتوں سے داد خواہی سے متعلق ہے وہ بلاجواب رہ گیا.

یہ روایت واضحات میں سے اور اس کی سند ودلالت میں کوئی وسوسہ نہیں ہے (۱) اور اس میں

ا۔ سند میں خدشہ صرف عمر بن حظلہ کی وجہ سے تھا مگر ان کی توثیق کےلئے ص ۱۳۹ کے حاصبے پر لکھا جاچکا ہے اور دلالت واشکالات کی بحث مفصل طور سے متن میں آچک ہے۔

کوئی شک نہیں ہے کہ امام نے فقہاء کو حکومت وقضاوت کےلئے معین کیا ہے تمام مسلمانوں پر لازم ہے کہ حکم امام کی اطاعت کریں.

مزيد وضاحت كيل يس دو مرى روايات كو بطور مويد پيش كرتا بهول. ليجة ابو ضريج (الكي روايت.

" محمد بن حسن باسناد لا، عن محمد بن على بن محبوب، عن احمد بن محمد، عن حسين بن سعيد، عن ابى الجهم، عن ابى خديجة، قال بعثنى ابو عبدالله (ع) الى احد من اصحابنا فقال، قل لهم اياكم، اذا وقعت بينكم الخصومة او تدارى في شي من الاخذ والعطاء ان تحاكموا الى احد من هؤلاء الفساق اجعلوا بينكم رجلا قد عرف حلالنا وحرامنا، فافي قد جعلته عليكم قاضيا واياكم ان يخاصم بعضكم بعضا الى السلطان الجائر (٢)"

الوفد يجد الم جعفر صادق کے ايک معتمد صحابی د کھتے ہيں: حضرت صادق کے جھے اپنے دوستوں سے سے ایک کے پاس بھیجا کہ بیں ان لوگوں سے کہ دول: اگر تمہارے درمیان کوئی دشمنی اور نزاع بوجائے یا لین دین بیں کوئی اختلاف ہوجائے تو خبردار ان فاسقوں بیں سے کسی ایک کو بھی حکم نہ بنانا (بلکہ) اپنے بیں سے کسی ایک شخص کو حکم بنالینا جو ہمارے حلال دحرام کو بچانتا ہو کیونکہ بیں نے اس کو تمہارے ادیر قاضی بنایا ہے. خبردار تم بیں سے کوئی ایک دو نرے کے خلاف ظالم بادشاہ کے پاس اس کی شکایت نہ لے جائے۔

روایت میں " تداری " سے مراد اختلاف دلوانی ہے لیمی اختلاف دلوانی اور نزاعات دعاوی میں ان فساق کی طرف رجوع نہ کرنا. اس کے بعد جو فرمایا ہے کہ میں نے تمہارے لئے قاضی معین کردیا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ " فساق " سے مراد قاضیوں کی وہ غلط کار جماعت ہے جو امرائے وقت اور

ا۔ سالم بن مكرم بن عبدالله كنائ مكنى به الوخد يجه والو سلمه المام صادق والم كاظم كے اصحاب ميں سے تھے اور انہوں نے دونوں سے دونوں سے روایت كى ہے ابن قولویہ اور علی بن فضال نے ان كى توثيق كى ہے اور نجاشى نے ان كو ثقه كها ہے۔ لا وسائل الشيعه ج ١٨ ص ١٠٠ كتاب القضاء الواب صفات القاضى، باب ١١ ، حديث ٢.

ناجائز حکومت کی طرف سے معین تھی اور منصب قضاوت پر فائز تھی. حدیث کے آخریس ارشاد ہے: " واياكم أن يخاصم بعضكم بعضا إلى السلطان الجائر "مخاصمات يس محى ظالم بادشاه يعنى ناجائز حکام کی طرف رجوع نہ کرو. یعنی جو چیزیں امور اجرائی سے متعلق ہیں ان میں بھی ان کی طرف رجوع نہ كرد. اگرچه سلطان جائر بطور كلى ناجائز اور ظالم حكومت كے بھى معنى ميں ہے اور ہر غير اسلامى حكومت كرنے والوں كو شامل ہے اور حكومت كے تنيول شعبول عدليه، مقننه اور مجريه كو شامل ہے، ليكن اس سے پہلے چونکہ ظالم ج کی طرف رجوع کرنے سے رو کا جاچکاہے اس لئے یہ مجریان سے متعلق ہے کیونکہ آخری جلہ یفنیا مطلب سابق کی تکرار نہیں ہے اس لئے کہ پہلے ہی قاضی فاسق کی طرف رجوع کرنا تحقیق اور اقامہ بینہ وغیرہ میں ممنوع کردیا گیا ہے اور امام کی طرف سے قاضی معین ہو چکے ہیں. اس لے اب بادشاہوں کی طرف رجوع کرنے سے رو کا جارہا ہے اور اس سے یہ بھی پت چلتا ہے کہ قصنا اور چیز ہے اور سلاطین کی طرف رجوع الگ چیز ہے یہ دو الگ باتیں ہیں. عمر بن حنظلہ کی روایت میں ہے کہ بادشاہوں اور قصنات سے داد خوامی نہ کرو. اس سے دونوں باتوں کی طرف اشارہ ہے. البت اس روایت میں صرف نصب قاضی کے لئے کہا ہے اور عمر بن حظلہ کی روایت میں حاکم مجری اور قاضی دونوں کو معین کیا ہے۔

# كيا علماء منصب حكومت سے معزول بين؟

اب یہ دیکھنا ہے کہ اس روایت کے مطابق جب امام " نے منصب قضاوت کو فقہاء کےلئے قرار دیا ہے تو کیا امام " دیا ہے اور بنابر روایت عمر بن حظلہ ریاست وقضاوت دونوں کو فقہاء کے لئے قرار دیا ہے تو کیا امام " کے دنیا سے رحلت کرجانے کے بعد فقہاء خود بخود اپنے عمدے سے الگ ہوجائیں گے ؟ اور اسی طرح تمام وہ قضات وامراء جن کو ائمہ " نے معین کیا تھا ان کے جانے کے بعد خود بخود منصب ریاست وقضاوت سے معزول ہوجائیں گے یا نہیں ؟

اس بات سے قطع نظر کرتے ہوئے کہ " امام" کی وضع وولایت دوسروں سے فرق رکھتی ہے اور بنابر مذہب شیعہ ائر اگر کے تمام اوامر واحکام ان کی زندگی میں جس طرح واجب الاتباع ہیں مرنے کے بعد بھی اسی طرح لازم الاتباع ہیں " ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ تعیین مناصب دنیا میں جو لوگوں کے لئے ہوتے ہیں آخر وہ کس طرح کے ہوتے ہیں.

دنیادی اقتدار میں خواہ شاہی ہو یا جمہوری ہو یا کوئی دوسری صورت ہو، اگر صدر یا بادشاہ وقت مرجائے یا حالات دگرگوں ہوجائیں اور سربراہ بدل جائے تو دوسرے عمدیدار، اور منصبدار، فوج کے سپ سالار وغیرہ نہیں بدلا کرتے۔ مثلا فوج کے سپ سالار کا عمدہ خود بخود اس سے نہیں بھی جائے گا. سفیر اپنی سفارت سے معزول نہیں ہوجائے گا، گورنر، ڈپٹی محشنر، تحصیلدار وغیرہ اپنی جگہ سے الگ نہیں ہوتے، نیاحا کم یا نئی حکومت ان کو معزول کرسکتی ہے لیکن یہ مناصب خود بخود معزول نہیں ہوتے۔ البت بعض چیزیں خود بخود ہوجاتی ہیں (ان کو ختم کرنے کی ضرورت نہیں ہوا کرتی) جیے اجازہ جسید (۱) یا و کالت ہو فقیہ کسی کو دیتا ہے کہ فلال شہر میں امور انجام دے، تو اگر فقیہ فوت ہوجاتی تو سمیل شعر پر قیم معین کردے یا کسی موقوفہ پر متولی معین کردے تو فقیہ کے مرنے کے بعد بھی یہ مناصب باتی رہتے ہیں.

ا۔ امور حسبید وہ پسندیدہ امور ہیں جن کو شرع چاہتی ہے کہ وہ معاشرہ یس وجود یس آئیں اور ایک یا چند نفر کے انجام دینے سے دوسروں کے عمدے سے ساقط ہوجاتا ہے اس کے مصادیق میں امر بالمعروف ونی عن المنکر، دفاع اور قضاوت کو شمار کیا جاسکتا ہے ان امور کی انجام دہی زمان غیبت میں فقیہ عسادل سے متعلق ہے اور وہ اس عمدے پر دوسرے کو بھی معین کرسکتا ہے

#### علماء كامنصب بميشد محفوظ ہے

اسى طرح ائمه في علماء كے لئے جو رياست وقصاوت كاعمده معين فرمايا ہے وہ مميشه محفوظ رہے گا. امام جو ہر جت کی طرف متوجہ رہتے ہیں اور جن کے کام میں کسی قسم کی عفلت کی گنجائش نہیں ہوتی وہ اس بات کی طرف متوجہ تھے کہ ونیا کی حکومتوں میں سربراہ کے مرجانے کے بعد اشخاص کے منصب محفوظ رہتے ہیں. اگر حضرت کا نظریہ یہ ہوتا کہ ان کے مرنے کے بعد فقهاء کا منصب قضاوت وحق ریاست ختم ہوجائے گا تو لوگوں کو یہ ضرور بتاجاتے کہ جب تک میں جوں اسی وقت تک فضاء کا یہ منصب ہے. میرے بعد یہ لوگ اپنے منصب سے معزول جوجائیں گے. اس لئے فقہائے اسلام اس روایت کی بنایر امام کی طرف سے مقام حکومت وقضاوت پر منصوب ہیں اور یہ منصب فقهاء کے لئے ہمیشہ محفوظ ہے. اب رہا یہ احتمال کہ ہوسکتا ہے بعد کے امام نے اس حکم کو توڑ دیا ہو اور فضاء کو اس منصب سے معزول کردیا ہو تو یہ بالکل بہودہ بات ہے کیونکہ امام نے فرمایا ہے: اپنا حق لینے کے لئے بادشاہوں اور ان کے قاصنیوں کی طرف رجوع نہ کیا کرو، کیونکہ ان کی طرف رجوع کرنا طاعوت کی طرف رجوع كرنا ہے. اس كے بعد آيہ شريف سے تمسك فرمايا ہے كہ فدا نے حكم ديا ہے كہ طاغوت كا انكار كرو اس كے بعد لوگوں كےلئے قاضى وحاكم معين فرمايا ہے. اب اگر بعد والا امام اس منصب كو ختم کردے اور دوسرا قاضی وحاکم بھی معین نہ کرے تو مسلمانوں کی ذمہ داری کیا ہوگی؟ وہ لوگ اختلافات و تنازعات کی صورت میں کیا کریں؟ کیا فساق وظالمین کی طرف رجوع کریں جو رجوع به طاغوت اور برخلاف حكم خدا ہے؟ يا ہاتھ ير ہاتھ ركھے بيٹے رہيں تاكہ لوگوں كے حقوق يامال ہوجائيں (يہ ممكن نہيں ہے) البت یہ جوسکتا ہے کہ اگر امام الک شہر کےلئے قاضی معین کردے تو اس کے مرنے کے بعد دوسرا امام اس قاضی کو معزول کرسکتا ہے اور اس کی جگہ دوسرے کو نامزد کرسکتا ہے. لیکن یہ نہیں ہوسکتا کہ معنن شدہ مناصب کو بطور کلی ختم کردے. یہ مطلب بہت واضح ہے.

اب میں ایک ایسی روایت ذکر کرنے لگا ہوں جو ہمارے مطلب کی مؤید ہے۔ اگر ہماری دلیل انہیں روایات میں سے کسی ایک پر مخصر ہوتی تو ہم اپنا مطلب ثابت نہیں کرسکتے تھے لیکن اصول مطلب گذرگیا اور پہلے جن روایات کو ہم نے ذکر کیا ہے ان کی دلالت مکمل ہے۔

#### صحيحه قداح

" على بن ابراهيم، عن ابيه، عن حماد بن عيسى، عن القداح (عبدالله بن ميمون (۱)) عن ابى عبدالله (ع) قال قال رسول الله (ص) من سلك طريقا يطلب فيه علماً ، سلك الله به طريقا الى الجنة وان الملائكة لتضع اجنحتها لطالب العلم رضا به وانه يستغفر لطالب العلم من في السماء ومن في الارض حتى الحوت في البحر وفضل العالم على العابد كفضل القمر على ساير النجوم ليلة البدر وان العلماء ورثة الانبياء ان الانبياء لم يورثوا دينارا ولادرهما، ولكن ورثوا العلم فمن اخذ منه، اخذ بحظ وافر (۲)"

امام صادق 'قول رسول (ص) کو نقل کرتے ہیں؛ جو طلب علم کے لئے راسۃ بچے گا خدا اس کے لئے جنت کا راسۃ کھول دے گا اور ملائکہ خدا کی خوشنودی (یاطالب علم) کی خوشنودی کے لئے اس کے پیروں کے نیچے اپنے بال وپر بچھا دیں گے۔ زمین و آسمان کے رہنے والے بیاں تک کی سمندر کی محھلیاں بھی طالب علم کے لئے استغفار کرتی ہیں۔ عالم کی عابد پر برتری ایسی ہے جسی چودھویں رات کو چاند کی روشیٰ کی برتری ستاروں کی روشیٰ پر ہوتی ہے اور یقینا علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ انبیاء درہم ودینار میراث میں نہیں چھوڑ تے، بلکہ علم کو میراث میں چھوڑا کرتے ہیں۔ بنابریں جس نے علم سے فائدہ عاصل کیا اس نے بہت بڑا اور شایان شان فائدہ عاصل کیا۔

ا۔ عبداللہ بن میمون بن الاسور القداح، صادقین کے اصحاب میں سے تھے نجاشی اور علامہ نے ان کو ثقات میں شمار کیا ہے۔ ۷۔ اصول کافی ج ا ص ۲۴ کتاب فضل العلم، باب ثواب العالم والمتعلم ، حدیث ا

اس حدیث کے تمام رجال ثقہ ہیں سال تک کہ پدر علی بن ابراہیم (بھی ثقہ ہیں (۱۱) یعنی ابراہیم بن ہاشم (۲۱) بزرگان ثقات میں سے ہیں (یعنی نقل حدیث میں معتمد ترین شخص ہیں) نہ یہ کہ صرف ثقہ تھے ہیں روایت مضمون میں تھوڑے سے اختلاف کے ساتھ دوسری سند کے ساتھ بھی منقول ہے گر وہ صعیف ہے یعنی ابوالبختری تک تو سند صحیح ہے گر خود ابوالبختری (۱۳) صعیف ہے۔ ابو البختری کی روایت یہ ہے:

"عن محمدبن يحيى، عن احمدبن محمدبن عيسى، عن محمدبن خالد، عن ابى البخترى، عن ابى عبدالله (ع)، قال ان العلماء ورثة الانبياء وذاك ان الانبياء لم يورثوا درهما ولادينارا، وانما اورثوا احاديث من احاديثهم فمن اخذ بشى منها، فقد اخذ حظا وافرا فانظروا علمكم هذا عمن تاخذونه فان فينا، اهل البيت، في كل خلف عدولا، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتاويل الجاهلين (٣)"

ا۔ علی بن ابراہیم بن ہاشم قمی ہے تیسری صدی ہجری کے آخر اور چوتھی صدی ہجری کے اوائل میں تھے محدث، مفسر، فقیہ اور مشاکخ کلینی میں سے تھے آپ کی تالیفات بہت ہیں ان میں سے چند یہ ہیں؛ مناقب، قرب الاسناد، شرائع، مغازی، انبیاء، تفسیر قرآن، قم میں مدفون ہیں

الد ابراہیم بن ہاشم قمی، امام جواد کے اصحاب میں سے تھے انہوں نے اصحاب ائمہ سے بہت می روایات نقل کی ہیں کماجاتا ہے کہ آپ پہلے وہ شخص ہیں جنہوں نے کوفیوں کی حدیثوں کو قم میں عام کیا آپ کی تالیفات میں کتاب نواور اور قضایائے امیرالمؤمنین میں

سر وہب بن وہب بن کثیر بن عبداللہ معروف بہ ابو البختری (۲۰۰ ھ ق) امام صادق یکے راولیوں میں سے ہیں اور ہشام بن عروہ سے بھی روایت کرتے ہیں بغداد میں رہتے تھے اپنی حدیثوں میں منہم ہیں علمائے اہل سنت ان میں سے احمد بن حنبل ان کو جاعل اور گذاب شمار کرتے ہیں علمائے امامیہ میں سے شیخ طوسی نے ان کو عامی المذہب اور صعیف کما ہے ابن عضائری نے ان کو جاعل اور گذاب شمار کرتے ہیں علمائے امام جعفر صادق سے روایات نقل کی ہیں جو مورد وثوق ہیں نے ان کے بارے میں کہا ہے یہ عامی اور گذاب ہے امام جعفر صادق سے روایات نقل کی ہیں جو مورد وثوق ہیں میں اسلام العلم ، باب صفح العلم وفضلہ وفضلہ وفضل العلماء ،حدیث بر

امام صادق فرماتے ہیں؛ علماء انبیاء کے دارث ہیں اس لئے کہ انبیاء درہم ودینار کا دارث نہیں بناتے، بلکہ اپنی حدیثوں کا دارث بناتے ہیں. بنابری جس نے بھی ان کی حدیثوں سے فائدہ حاصل کیا در حقیقت بہت بڑا فائدہ حاصل کیا لہذا دیکھو کہ تم اپنا علم کس سے حاصل کرتے ہو کیونکہ ہم اہل بیت رسول (ص) کی ہر نسل میں ایسے عادل افراد رہتے ہیں جو مبالغہ کرنے دالوں کی تحریف، باطل پرستوں کی غلط نسبتوں، جاہلوں کی تادیلوں کی نفی کرتے دہتے ہیں.

## روایت کی تحقیق

اس روایت کو بہاں پر نقل کرنے سے ہمارا مقصد یہ ہے " العلماء ورث الانبیاء " کا جملہ ہو اس روایت سے تمسک کیا اس معلوم ہوجائے. مرحوم نراقی نے بھی اس روایت سے تمسک کیا ہے (۱) یہاں پر چند امور پر بحث ہے:

المعلاء سے کون افراد مراد ہیں ؟ علمائے امت مراد ہیں؟ یا ائمہ معصومین مراد ہیں؟ بعض اہل علم نے احتمال ظاہر کیا ہے کہ اس سے ائمہ معصومین مراد ہیں ؟ (الکیکن بظاہر اس سے علمائے است مراد ہیں اور نود حدیث حکایت کرتی ہے کہ ائمہ مراد نہیں ہیں کیونکہ جو فضائل ومناقب ائمہ کے لئے آئے ہیں اور نود حدیث حکایت کرتی ہے کہ ائمہ مراد نہیں ہیں کیونکہ جو فضائل ومناقب ائمہ کے لئے آئے ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں۔ یہ جملے کہ انبیاء نے اپنی میراث حدیثوں کو قرار دیا ہے جس نے بھی اس کو حاصل کیا حصہ وافر حاصل کیا ۔ . . ائمہ کی تعریف ہیں ہو ہی نہیں سکتے یہ تھلے اس بات کے گواہ ہیں کہ اس سے مراد علمائے امت ہیں اس طرح ابو البختری والی دوایت ہیں جملہ " العلماء و دفتہ الانبیاء "کے بعد فرایا ہے: " فانظروا علمکم ہذا عمن تاخذونه "کہ بظاہر فرانا چاہتے ہیں علماء انبیاء کے وارث ہیں گریہ ضرور دیکھنا چاہئے کہ یہ اپنے علوم کس شخص سے حاصل کرتے ہیں علماء انبیاء کے وارث ہیں گریہ صرور دیکھنا چاہئے کہ یہ اپنے علوم کس شخص سے حاصل کرتے ہیں تاکہ انبیاء کی وراشت کے قابل ہوسکیں۔ یہ کمنا کہ مراد یہ ہے: ائمہ "انبیاء کے وارث ہیں (امذا) لوگوں تاکہ انبیاء کی وراشت کے قابل ہوسکیں۔ یہ کمنا کہ مراد یہ ہے: ائمہ "انبیاء کے وارث ہیں (امذا) لوگوں تاکہ انبیاء کی وراشت کے قابل ہوسکیں۔ یہ کمنا کہ مراد یہ ہے: ائمہ "انبیاء کی وارث ہیں (امذا) لوگوں

المد بلغدالفقي ج ١١ ص ١٢١١

ا عوائد الايام ص ١٨١ "في تحديد ولاية الحاكم " حديث ا

کو ائمہ" سے علم عاصل کرنا چاہے خلاف ظاہر ہے۔ ائمہ" کے بارے میں وارد شدہ روایات کو جو بھی پڑھے گا اور حضرت رسول (ص) کی نظر میں ائم "کی اہمیت کو جانتا ہوگا وہ سمجے لے گا کہ اس روایت میں علماء سے مراد ائم "نہیں ہیں بلکہ علمائے است ہیں چنا نچ اس قسم کے مناقب علماء کے لئے بہت سی دوایات میں وارد ہیں جیے " علماء استی کسائد انبیاء قبلی " (میری است کے علماء مجے سے پہلے والے باقی انبیاء کی طرح ہیں) و " علماء استی کانبیاء بنی اسرائیل (۱)" (میری است کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی مانند ہیں) برحال واضح ہے کہ علمائے است مراد ہیں.

ا ـ بحار الانوار ج ٢ ص ٢٧ كتاب العلم باب ٨ حديث ١٤

٧- اصول كافي ج اص ١٣٥- ٢٣٧ كتاب الجد، باب طبقات الانبياء والرسل والائمه، حديث ا

مد وصف عنوانی ایک صفت ہے جو اجزائے تصنیہ کے کسی جزء کی جگہ آتی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ حدیث صرف صفت نبوت کی طرف ناظر ہے بعنی علماء وارثان انبیاء ہیں اور انبیاء وہ حضرات ہیں جو دینی مطالب کو منبع وجی سے لیتے ہیں اس لئے یہ ثابت نہیں کرتی کہ ولایت وامامت کی ذمہ داری جو بعض انبیاء کے سرتھی وہ انبیاء کے وارثوں کے لئے بھی ہے۔

استنفاده ولایت نهیں کیا جاسکتا. ہاں اگر حدیث میں ہوتا کہ علماء بمنزلہ حضرت موسی یا حضرت عیسی ا ہیں تب ہم سمجھ سکتے تھے کہ جس طرح جناب موسی اور جناب عیسی تمام جہات کے اور تمام حیثیات کے ۔ ان میں سے ایک ولایت بھی ہے ۔ حامل ہیں علماء بھی ولایت کے حامل ہیں لیکن اس طرح نہیں ہے اور علماء کو بمنزلہ شخص نہیں قرار دیا گیا. اس لئے اس جملہ سے استفادہ ولایت نہیں کرسکتے. اس اشكال كا جواب إس طرح ديا جاسكتا ہے كه روايات وظواهر الفاظ محصنے كا معيار عرف عام اور لوگوں کا فہم عام ہے. تجزیہ اور علمی تحلیل نہیں ہے اور ہم بھی عرف کے تابع ہیں. اگر کوئی فقیہ روایات سمجھنے میں دقائق علمی کو استعمال کرتا ہے تو بہت سے مطالب کو نہیں سمجھ پائے گا. لہذا اگر ہم " العلماء ورثة الانبياء "كوعرف كے سامنے پيش كريں توكيا ان كے ذہن ميں آئے گاكہ انبياء كا وصف عنوانی مراد ہے؟ اور صرف اس وصف عنوانی برمطلب کی تنزیل کی جائے گی؟ یا اس جملہ کو اشخاص کے لئے علامت قرار دیا جائے گا؟ یعنی اگر عام لوگوں سے بوچھا جائے فلال فقیہ بمنزلہ موسی وعیسی ہے یا نہیں ؟ تو اس روایت کے مطابق عرف جواب دے گا: بال کیونکہ موسی وعیسی نبیول میں سے ہیں یا اگر بوچھا جائے فقیہ رسول خدا (ص) کا دارث ہے یہ نہیں ؟ تو عرف کھے گا: ہال كيونكه رسول (ص) انبياء مين سے بين.

اس لئے ہم " انبیاء " کو بطور وصف عنوانی مراد نہیں لے سکتے بالخصوص جبکہ وہ صیغہ جمع کے ساتھ ہے۔ اگر لفظ مفرد ہوتا تو پھر بھی احتمال کی گنجائش تھی، لیکن جب فرمایا: " انبیاء " اور جمع کا لفظ استعمال کیا یعنی کل فرد من الانبیاء (۱) نہ یہ کہ کل فرد من الانبیاء بما هم انبیاء کہ اس طرح نظر وصف عنوانی پر ہوتی اور یہ وصف عنوانی کو دیگر اوصاف سے حبدا کردیتا اور کمتا فقیہ بمزلہ نبی ہے نہ کہ بمزلہ رسول اور نہ بمزلہ ولی. یہ تجزیہ و تحلیل روایات میں خلاف عرف وخلاف عقلاء ہے۔

ا۔ کل فرد من الانبیاء بعنی ہر ایک نبی اپنے تمام مراتب اور ان مسئولیتوں کے ساتھ جو اس کی گردن پر ہیں اور کل فرد من الانبیاء بعنی ہر ایک نبی اپنے تمام مراتب اور ان مسئولیتوں کے ساتھ جو اس کی گردن پر ہیں اور کل فرد من الانبیاء کا مطلب یہ ہے کہ ہر نبی تنها از این نظر کہ نبی ہے اور بغیر اس کا کاظ کئے ہوئے اس کے ذمہ امامت وولایت بھی ہے یا نبیس ہے۔

سد بالفرض ہم مان لیں کہ تنزیل وصف عنوانی میں ہوتی ہے اور علماء بمزلہ انبیا، ہما ہم انبیا، ہیں تو جس حکم کو خدا نے اس تنزیل کے مطابق نبی کے لئے ثابت فرایا ہے اس کا حکم علما، کے لئے بھی ثابت تسلیم کریں. مثلا اگر کھاجائے فلال شخص بمئرلہ عادل ہے اس کے بعد کھاجائے عادل کا اکرام واجب ہے بنابر واجب ہے بنابر واجب ہے بنابر این ہم آیت " المنبی اولی بالمؤمنین من انفسہم "(ا) (نبی تو مؤمنین سے خود ان کی جانوں سے بھی برا ہم آیت " المنبی اولی بالمؤمنین من انفسہم "(ا) (نبی تو مؤمنین سے خود ان کی جانوں سے بھی برا ہم آیت " المنبی اولی بالمؤمنین من انفسہم " الله برا ترکی تو مؤمنین ہے خود ان کی جانوں سے بھی برا مواجب ہیں اس طرح کہ اولویت سے مراد برا مواجب ہیں اس طرح کہ اولویت سے مراد والیت والمارت ہوئی ہے بیا بیابرین جو ولایت والمارت نبی " مؤمنین پر دربارہ المارت (حکومت وولایت) نازل ہوئی ہے (س) بنابرین جو ولایت والمارت نبی " مؤمنین پر رکھتا ہے وی ولایت والمارت علماء کے لئے بھی ثابت ہے اس لئے کہ آیت میں حکم وصف عنوانی پر کیا گیا ہے۔

اس کے علادہ ان آیات سے بھی استدلال کیا جاسکتا ہے جن سے رسول خدا (ص) کےلئے احکام ثابت کئے گئے ہیں جیسے " اطبعوا اللہ واطبعوا الدسول واولی الامد منکم "اس طرح کہ ہم کھتے ہیں عرف کی نظر میں رسول اور نبی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اگرچہ بعض روایات میں نزول وحی کی کیفیت کے اختبار سے نبی اور رسول میں فرق کیا گیاہے (۳)لیکن عرف اور عقلاء کی نظر میں دونوں کے ایک بی معنی ہیں۔ عرف کی نظر میں نبی وہ شخص ہے جو خدا کی طرف سے خبر دسے اور رسول وہ ہے کہ خدا اس سے جو کچھ بھی کھے وہ لوگوں تک بہونچا دے۔

ا۔ احزاب ر ۲ کے جمع البحرین و مطلع النیرین فی غریب القرآن والحدیث، اس کتاب میں قرآن اور شیعہ روایات کے الفاظ کی شرح کی گئی ہے۔ فخرالدین بن محمد علی بن احمد بن طریح نجفی معروف نہ شیخ فخرالدین طریح کی (متوفی ۱۰۸۵ ها) موصوف نے اپنی کتاب میں صحاح، قاموس، نہایہ وغیرہ جیسی مشہور کتب لغت سے استفادہ کیا ہے۔

سر جمع البحرين ج اص ١٥٠٠.

مهر اصول كافي ج اص ٤ - ١٤١ كتاب الحجه ، باب الفرق بين الرسول والنبي والمحدث

الله مكن ہے كہ يہ كماجائ و سول خدا (ص) كے انتقال كے بعد جو احكام ان كى جگہ پر لائے گئے دې الله قسم كى ميراث بين ميراث بين و اگرچ اصطلاحا ان كو ميراث نهيں كما جاتا ـ اور جو لوگ ان احكام كو حاصل كرتے بين و بى وارث رسول (ص) بين ليكن آنحضرت (ص) جو تمام لوگوں پر ولايت ركھتے مصل كرتے بين و بى وارث رسول (ص) بين ليكن آنحضرت (ص) جو تمام لوگوں پر ولايت ركھتے تھے يہ منصب ولايت كمال سے معلوم كہ قابل ارث ہے اور ميراث بين تقسيم ہوتا ہے؟ جو چيز قابل ارث ہے اور ميراث بين تقسيم ہوتا ہے؟ جو چيز قابل ارث ہے شايد وہ احكام واحاديث بى جوں اور خود اس روايت بين بحى ہے كہ انبياء علم كو ميراث بين چوڑ كرجاتے بين اسى طرح ابو البخترى كى روايت بين ہے: انبياء اپنى حديثوں كا وارث بناتے بين ليس ثابت ہوا كہ احاديث كو ميراث بين چوڑا ہے، ولايت قابل ارث وميراث نہيں ہے۔

یہ اشکال بھی صحیح نہیں ہے اس لئے کہ ولایت وابارت امود اعتبادی و عقلائی میں سے ہے لہذا اس میں عقلاء کی طرف رجوع کرنا چاہتے اور یہ دیکھنا چاہتے کہ عقلاء ولایت و حکومت کے انتقال کو ایک شخص سے دوسرے کی طرف بعنوان میراث اعتباد کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ مثلا اگر دنیا کے عقلمندوں سے پوچھا جائے کہ فلال سلطنت کا وارث کون ہے؟ تو کیا وہ لوگ جواب میں یہ کمیں گے کہ منصب قابل میراث نہیں ہوا کرتا یا جواب دیں گے فلال وارث تخت و تاج ہے؟ اصولا یہ جملہ « وارث تخت و تاج ہے؟ اصولا یہ جملہ « وارث تخت و تاج ہے اصولا یہ جملہ « وارث تخت و تاج ہے اس مراث نہیں ہے کہ امر ولایت بھی عقلاء کی نظر مارث تخت و تاج ہا کہ ایک ارث ہے جو ایک شخص سے دوسرے کی طرف منتقل ہوتا ہے اگر کوئی آیہ شریفہ " النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہ "کو دیکھے اور اس روایت " العلماء و دفتہ الانبیاء "کو دیکھے تو وہ سمجے لے گا کہ بھی امود اعتبادیہ مراد ہیں جن کو عقلاء قابل انتقال سمجھے ہیں.

اگریہ عبارت " العلماء ورثة الانبیاء " ائم" کے بارے میں آئی ہوتی جیما کہ روایت میں اگر یہ عبارت " العلماء ورثة الانبیاء " ائم" کے بارے میں آئی ہوتی جیما کہ روایت میں ہے کہ ائم" تمام امور میں رسولخددا (ص) کے وارث ہیں (۱) تو اس میں کسی کو شک نہ ہوتا کہ ائم" تمام

ا۔ اصول کافی ج1 ص ۱۳۲۱۔ ۱۳۳۳ کتاب الحجہ ، باب ان الائمہ ورثہ الا نبیاء برث بعضهم بعضا العلم ، الی باب ما عندالائمہ من سلاح رسول الندم ومقامہ

امور میں رسول (ص) کے وارث بیں اور کوئی بھی نہ کھتا کہ اس سے مراد فقط مسائل شرعیہ اور علم کی وراثت مراد ہے۔ لہذا اگر ہمارے پاس صرف " العلماء و دشة الانبیاء " والا جملہ ہوتا اور روایت کے آغاز واختتام سے قطع نظر کرلیت تب بھی بہی بات سمجھ میں آتی کہ رسول خدا (ص) کے انتقال کے بعد ان کے تمام شئون قابل انتقال ہیں ان میں لوگوں پر حکومت شامل ہے جو رسول (ص) کے بعد ان کے بعد ان کے تمام شئون قابل انتقال ہیں ان میں لوگوں پر حکومت شامل ہے جو رسول (ص) کے بعد ان کے بعد ان کے تمام شئون قابل انتقال ہیں ان میں لوگوں پر حکومت شامل ہے جو رسول (ص) کے بعد انک کے بعد ان کے جم بھی ان چیزوں کو الگ کرتے ہیں جو دلیل سے خارج ہوجاتی ہیں.

سب سے بہتر اور معقول اعتراض يره جاتا ہے كه" العلماء ورثة الانبياء " والا جمله اليے جملوں کے درمیان آیا ہے جو اس بات کے لئے قرینہ بن سکتے ہیں کہ میراث سے مراد احادیث ہی ہیں کیونکہ صحيح قداح مين هم: " أن الانبياء لم يورثوا دينارا ولادرهما ولكن ورثوا العلم " أور الو الخرى كي روايت ين " لم يورثوا درهما ولادينارا "كير آيا ج: " انما اورثوا احاديث من احادیثهم "اور یه عبارت قرینه ہے کہ انبیاء کی میراث حدیثیں ہوتی ہیں. اس کے علاوہ کوئی اور چیز الیسی باقی نمیں رہتی جو میراث ہو خصوصا جلہ کے شروع میں " انسا " ہے جو حصر پر دلالت کرتا ہے۔ مكريد اعتراض بھى ناقص ہے اس لئے كد اگريد مان لياجائے كدرسول اكرم (ص) حديثوں كے علاوہ کسی اور چیز کو بعنوان میراث چھوڑ کر نہیں گئے تو یہ برخلاف صرورت مذہب شیعہ ہے. اس لئے کہ رسول (ص) نے کئی چیزوں کو اپن جگہ پر چھوڑا ہے جو بعنوان میراث حاصل کی گئی ہیں اور یقینی طور سے رسول (ص) امت پر ولایت رکھتے تھے. آنحضرت (ص) کے بعد امر ولایت امیرالمؤمنین کو منتقل ہوا اسی طرح کیے بعد دیگرے تمام ائمہ کو منتقل ہوتا رہا اور بیال پر کلمہ " انسا " یقینا حصر کے لئے نہيں ہے، بلكہ اصلا معلوم نہيں ہے كہ " انسا "كى دلالت حصرير ہوتى ہے. اس كے علادہ صحيحہ قداح میں لفظ " انما " نہیں آیا صرف ابو البختری کی روایت میں آیا ہے گر میں پہلے ہی عرض کرچکا کہ وہ روایت سند کے اعتبارے صعیف ہے۔

اب میں صحیحہ کے جملوں سے بحث کرتا ہوں کے دیکھوں اس کے جمسلے اس بات ہر قرینہ بنتے ہیں کہ شہیں کہ کیا میراث انبیاء صرف احادیث ہوتی ہیں؟

" من سلک طریقا یطلب فیہ علما سلک اللہ به طریقا الی الجنة " یہ جملہ علماء کی تعریف میں آیا ہے مگر یہ خیال نہ کیجے گاکہ اس سے ہر عالم کی تعریف کی گئ ہے اور علماء چاہے جیسے ہوں یہ تعریف ان کے بارے میں ہے۔ آپ کافی میں فرائفن علماء بیان کرنے والی روایت کو پڑھے (۱) تاکہ معلوم ہوجائے کہ جو بھی چند کلمہ درس پڑھ لے وہ علماء اور ورث انبیاء میں نہیں شمار ہوتا بلکہ ان کی ذمہ داریاں ہیں اور اس وقت کام مشکل ہوجاتا ہے۔

" وان الملائكة لتضع اجنحتها لطالب العلم دضابه "وضع اجنح كا مطلب ابل كو معلوم ہے "

یال اس كا مقام بحث شیں ہے یہ عمل برائے اخرام ہے یا خفض جناح وتواضع (مراد) ہے۔

" وانه يستغفر لطالب العلم من في السماء ومن في الارض حتى الحوت في البحر " يه جمله اكب مفصل بحث كا محتاج ب و فعلا بمارے موضوع سے خارج ہے۔

" وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر النجوم ليلة البدر "اس جمله كا محى مفهوم معلوم بع.

" وان العلماء ودشة الانبياء " آغاز روايت سے يهال تک علماء كى تعريف اور ان كے فضائل واوصاف كا بيان ہے اور ان كے فضائل ييں سے ايك يہ ہے كہ وہ انبياء كے وارث بيں اور انبياء كا وارث بونا ان كے لئے اس وقت باعث فضيلت ہے جب وہ انبياء كی طرح لوگوں پر ولايت (حكومت) ركھتے ہوں اور واجب الاطاعہ ہوں.

اور جوروایت کے ذیل میں ہے: " ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولادرهما " اس کا مطلب یہ

ا ـ اصول كافى ج اص ٢٦، ٢٥ كتاب فضل العلم، باب فقد العلماء. ٢ ـ اربعين الم محمد في ص ١١٣ ـ ١١٩ حديث ٢٧.

نہیں ہے کہ انہیاء کا ورش علم اور حدیث کے علاوہ کچ اور ہوتا ہی نہیں، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ انہیاء باوجودیکہ ولی امر ہوتے ہیں لوگوں پر حکومت کرتے ہیں پھر بھی وہ رجال النی ہوتے ہیں افراد مادی نہیں ہوتے کہ زخارف دنیوی اور مال ودولت کے جمع کرنے میں لگ جائیں، بلکہ انبیاء کی حکومت کا طریقہ دنیاوی بادشاہ مول کی حکومت وسلطنت کے برخلاف ہوتا ہے دنیاوی بادشاہ سرمایہ سمیٹنے اور مال اندوزی کرتے ہیں بگر رسول اکرم (ص) بہت سادہ تھے اپنے مقام ومنصب سے مادی زندگ کے نفع کے لئے کچ نہیں کیا تاکہ اس دولت کو اپنے بعد کے لئے پھوڑ جاتے، بلکہ جو چیز آپ (ص) چھوڑ گئے وہ علم تھا کہ جو انشرف امور ہے خصوصا وہ علم جو خداکی طرف سے ہو، روایت میں جو خاص علم کا ذکر ہے وہ شاید اس وجہ سے ہو، بنابریں یہ نمیں کما جاسکتا کہ چونکہ اس روایت میں اوصاف علماء بیان کئے وہ شاید اس وجہ سے ہو، بنابریں یہ نمیں کما جاسکتا کہ چونکہ اس روایت میں اوصاف علماء بیان کئے ہیں اور اس میں وراثت علم کا ذکر ہے گر وراثت مال کا ذکر نمیں ہے اس لئے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ علماء صرف علم اور حدیث کے وارث ہوتے ہیں.

بعض مقامات پر اس حدیث کے ذیل میں " ما ترکناہ صدقة " بھی آیا ہے جو حدیث کا جزء نہیں ہے، محض سیاسی نکت نظر سے حدیث میں اضافہ کردیا گیا ہے. کیونکہ یہ حدیث اہل سنت کی فقہ میں بھی آئی ہے (ا)۔

زیادہ سے زیادہ جو بات بیال کھی جاسکتی ہے وہ یہ ہے کہ اس احتمال کے بعد یہ جمسلے قرینہ ہوسکتے ہیں کہ جو ہیں کہ ہم " العلماء و دشة الانبیاء " کے اطلاق سے تمسک نہیں کرسکتے اور نہ یہ کہ سکتے ہیں کہ جو چیزیں انبیاء کے لئے ثابت ہیں وہ سب علماء کے لئے ثابت ہیں. مگر ایسا بھی نہیں ہے کہ ان جملوں کے قرینہ ہونے کا حتمال سبب بن جائے کہ آپ یہ کہیں: روایت کا ظہور اس میں ہے کہ علماء صرف علم

اربیہ حدیث بخاری ج اص ۲۵ کتاب العلم ، باب العلم قبل القول والعمل .... سنن الداری ج اص ۱۱۰ باب فی فضل العلم والعالم ، حدیث بخاری ج اص ۱۱۰ باب فی فضل العلم والعالم ، حدیث ۱۳۴۲ منن ابی داود ج ۴ ص ۵۵ کتاب العلم ، باب الحث علی طلب العلم ، حدیث ۱۳۴۳ و .. بدون اصافه ماترکناه صدقه اور مسند امام احمد بن حنبل ج اص ۱۰ پر جمله فوق کے اصافه کے ساتھ آیا ہے۔

انبیا، کے وارث ہوں گے اور اس کے بعد اس روایت اور ان روایات میں ۔۔ جن کو ہم نے پہلے ذکر کیا ہے اور ہمارے مطلب پر دلالت کرتی ہیں ۔۔ تعارض ہونے لگے اور یہ روایت ان تمام روایات کو ختم کردے ایسا بھی شیس ہوسکتا کیونکہ اس روایت سے ایسی کسی چیز کا استفادہ نہیں ہورہا ہے.

#### نص کے ذریعہ ولایت فقیہ کا اثبات

اور اگر بالفرض یہ کھاجائے کہ روایت سے پنتہ چلتا ہے کہ رسول خدا (ص) نے علم کے علاوہ میراث میں اور کچھ نہیں چھوڑا اور ولایت وخلافت بھی ارثی چیز نہیں ہے اور اگر رسول خدا (ص) فرماتے: " علی وارق" ہب بھی اس سے حضرت علی کی خلافت (بلافصل) ثابت نہ ہوتی تو ایسی صورت میں ہم مجبور ہیں کہ حضرت علی اور دیگر انر کی خلافت کےلئے نص کا سمارا لیں اور کمیں کہ رسول خدا (ص) نے حضرت علی کو خلافت کےلئے معین ومنصوب فرمایا ہے اور پھر اسی مطلب کو ولایت فقیہ کےلئے بھی کمیں کیونکہ اس روایت کی بنایر جس کا پہلے ذکر ہوچکا ہے فقہاء رسول خدا (ص) کی طرف سے خلافت و حکومت کے لئے منصوب ہیں اس طرح سے اس روایت اور ان روایات کے درمیان ہو نصب پر دلالت کرتی ہیں جمع کرسکتے ہیں.

#### فقہ رصوی سے مؤید

فاصل نراقی نے عوائد (۱) میں فقہ رصوی (۲) سے ایک روایت نقل کی ہے جس کا مضمون یہ ہے:

ا۔ عوائد الایام من مهمات اولہ الاحکام ، تالیف ملا احمد بن مهدی بن ابی ذر نراقی کاشانی (۱۲۴۵ ص ق) یہ کتاب احکام شرعی کے استنباط کے قواعد پر مشتمل ہے اور اس میں ۸۸ قاعدے تحریر کئے گئے ہیں

۷۔ فقہ الرضایا فقہ رصوی ہے احکام فقی کے ایک مجموعہ کانام ہے جس کو بعض علماء اسلام نے امام رضائ کی طرف خسوب کیا ہے لیکن بعض دیگر علمائے کرام اس نسبت کے بارے میں مشکوک ہیں مقدمہ کتاب الفقہ المنسوب الی الرضائ، شائع کردہ امام رضائ عالمی کانگرس ۱۲۰۹ ھ

" منزلة الفقيه في هذا الوقت كمنزلة الانبياء في بنى اسرائيل "(ا) (فقيه كا مرتب اس زمانيس وي منزلة الفقيه في هذا الوقت كمنزلة الانبياء في بنى اسرائيل كا تما) البنة يه نهيس كما جاسكتاك « فقد رضوى " امام رصا سے صادر موتى به البنة بعنوان مؤيد اس سے تمسك كيا جاسكتا ہے.

یہ جان لینا چاہے کہ انبیائے بی اسرائیل سے مراد حضرت موسی کے زمانہ والے فتہا، نہیں ہیں (ہوسکتا ہے کسی اعتبار سے ان کو انبیاء کہا جاتا ہو) حضرت موسی کے زمانہ میں جتنے بھی فتہا، تھے وہ سب جناب موسی کے تابع تھے اور انہیں کی اتباع میں سارے امور انجام دیا کرتے تھے اور شاید جس وقت حضرت موسی ان کو تبلیغ کے لئے بھیجے تھے ان کا ایک ولی بھی معین کردیتے تھے البتہ ہم کو دقیق طرح سے ان کے حالات نہیں معلوم ہاں یہ ضرور معلوم ہے کہ حضرت موسی بی اسرائیل کے انبیاء میں سے تھے اور تمام وہ چیزیں جو حضرت رسول (ص) کے لئے ہیں حضرت موسی کی تھیں۔ بیں دونوں کے مرتبہ ومقام ومنزلت میں فرق تھا۔ اس لئے روایت میں جو عموم منزلت ہے (اس) سے موادیت میں جو عموم منزلت ہے (۱۳) اس سے ہم یہ صرور سمجھے ہیں کہ حضرت موسی کو لوگوں پر جو ولایت وحکومت حاصل تھی وہی ولایت وحکومت فقہاء کے لئے بھی ثابت ہے۔

دیگر مؤیدات

جامع الاخبار (m) يس بھى رسول اكرم (ص) سے يه روايت م، "افتخر يوم القيامة بعلماء امتى

ا عوائد الايام ص ١٨١ حديث ٤.

لا عموم منزلت سے مرادیہ کہ حدیث مذکور کا اطلاق یہ سمجھاتا ہے کہ فقہاء کی منزلت ہر اعتبار سے بنی اسرائیل کے انبیاء جیسی ہے اور اس عمومیت میں کسی بھی جگہ امامت ہو یا معاشرے کا نظام چلانا، اس کی تحضیص نہیں ہے۔ ساریہ کتاب فیخ صدوق کے نام سے مشہور ہے لیکن در حقیقت یہ محمد بن محمد بن علی کی تالیف ہے جو چھٹی صدی ہجری میں زندہ تھے گر بطور تعیین معلوم نہیں ہے۔ الذریعہ ج ۵ ص ۱۹۳۳ ہے

وعلماء امتی کسائد انبیاء قبلی "(۱) (قیامت کے دن میں اپن امت کے علماء پر فخر ومباہات کروں گا اُور میری امت کے علماء مجھ سے بہلے والے دیگر انبیاء کی طرح ہیں) یہ روایت بھی ہمارے مطلب کے مؤیدات میں سے ہے.

متدرک (۳) نے ایک روایت غرر (۳) ہے اس مضمون کی نقل کی ہے: "العلماء حکام علی الناس "(۹) (علماء لوگوں پر حاکم ہیں) کسی روایت میں "حکماء " بھی آیا ہے، لیکن شاید یہ صحیح نہ ہو. عرض کیا گیا کہ خود غرر میں "حکام علی الناس "آیا ہے۔ اگر اس کی سند معتبر ہو (۵) تو اس کی دلالت واضح ہے اور ہمارے مطلب کے مؤیرات میں سے ہے اور بھی روایات ہیں جن کو بطور تائید ذکر کیا جاسکتا ہے۔

ای قسم کی روایات میں سے " مجادی الامور والاحکام علی ایدی العلماء " کے عنوان کے تحت تحت تحف العقول (۱) کی روایت ہے جو دو حصول پر مشتمل ہے. پہلے جھے میں امام حسین " کی روایت

ا ـ جامع الاخبار ص ١٨٠، فصل بيتم.

۲۔ متدرک الوسائل ومستنبط المسائل، تالیف میرزا حسین بن میرزا محمد تقی بن میرزا محمد علی طبری نوری (۱۳۷۰ ه ق) اس کتاب میں تقریبا ۲۳ ہزار احادیث جمع کی گئی ہیں، موصوف نے اپنی اس کتاب کو بعنوان تکملہ وسائل الشیعہ لکھا ہے جو حدیثیں وسائل میں نمیں ہیں صرف انہیں حدیثوں کا ذکر کیا ہے اس کتاب کو وسائل ہی کی ترتیب سے لکھا ہے اور ایک فہرست وخاتمہ جو علم رجال ودرایہ سے متعلق ہے اس میں اصافہ کیا ہے۔

عد غرر الحكم ودرر التكلم من كلام على ، تاليف ابو الفتح عبد الواحد بن محمد بن عبدالواحد بن محمد آمدى (١٥٥ ه ق) حروف ابجدكى ترتيب سے حضرت على كے مواعظ اور كلمات قصار كو اس كتاب ميس جمع كياگيا ہے۔

مه غرر الحكم ودرر الكم، فصل اول ، حديث 009. مستدرك الوسائل ج ما ص ١١٣ كتاب القضاء ، الواب صفات القاضي ، اب ١١ ، حديث ما .

۵۔ یہ روایت غرر الحکم سے نقل کی گئی ہے اور اس کتاب کی تمام روایات مرسل ہیں۔ ۷۔ تحف العقول فیما جاء من الحکم والمواعظ عن آل الرسول ، تالیف الوحمد حسن بن علی حسین بن شعبہ حرانی، موصوف قرن جہارم کے علماء میں سے تھے شیخ مفید کے مشائخ اور صدوق کے معاصر تھے الذریعہ ج ۲ ص ۴۰۰۰ ہے جس کو حضرت علی ہے امر بالمعروف ونہی عن المنکر کے بارسے ہیں نقل فرمایا ہے اور دوسرے میں امام حسین کی خطبہ ولایت فقیہ اور فقہاء کی ان ذمہ داریوں سے متعلق ہے جو حکومت اسلامی تشکیل دینے اور اجرائے احکام کے سلسلہ میں ظالم حکومت اور ظالموں سے مقابلہ کرنے کے بارسے میں فرمایا ہے۔ یہ مشہور خطبہ آپ نے من میں فرمائی تھی اور اس میں ظالم اموی حکومت کے خلاف اپنے داخلی حباد کی علت کو بیان فرمایا تھا۔ اس روایت سے دو اہم مطالب حاصل ہوتے ہیں:

ا ولایت فقید ۲ د فقها، کو چاہے کہ اپنے جہاد اور امر بالمعروف ونہی عن المنکر سے ظالم حکام کو لرزہ براندام کردیں اور رسوا کردیں اور عوام میں بیداری پیدا کردیں تاکہ عام مسلمان بیدار ہوکر ظالم حکومت کو سرنگوں کردیں اور حکومت اسلامی قائم کریں. وہ روایت یہ ہے:

"اعتبروا ايها الناس بما وعظ الله به اوليائه من سوء ثنائه على الاحبار اذ يقول." لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاثم (۱) "وقال اله لن الذين كفروا من بنى اسرائيل" الى قوله "لبئس ما كانوا يفعلون (۲) " وانما عاب الله ذلك عليهم، لانهم كانوا يرون من الظلمة الذين بين اظهرهم المنكر والفساد، فلاينهونهم عن ذلك رغبة فيما كانوا ينالون منهم ورهبة مما يحذرون! والله يقول "فلاتخشوا الناس واخشون (۳) " وقال " والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر (۳) " فبدا الله بالامر بالمعروف والنهى عن المنكر دعاء الى الاسلام مع رد كلها، هينها وصعبها وذلك ان الامر بالمعروف والنهى عن المنكر دعاء الى الاسلام مع رد المظالم ومخالفة الظالم، وقسمة الفيء والغنائم، واخذ الصدقات من مواضعها ووضعها في حقها.

١- -وره ماتده / ١١٠ ٢- ماتده / ٥٠٠ ١٨. ١١٠ ١١٠ ١١٠ ١١٠ ١١٠ ١١٠

ثم انتم ايتها العصابة، العصابة، بالعلم مشهورة وبالخير مذكورة وبالنصيحة معروفة، وبالله في انفس الناس مهابة، يهابكم الشريف ويكرمكم الضعيف، ويؤثركم من لافضل لكم عليه ولايد لكم عنده، تشفعون في الحوائج اذا امتنعت من طلابها، وتمشون في الطريق بهيبة الملوك وكرامة الأكابر، اليس كل ذلك انما نلتموه بما يرجى عندكم من القيام بحق الله، وان كتنم عن اكثر حقه تقصرون؛ فاستخففتم بحق الامة، فاما حق الضعفاء فضيعتم واما حقكم بزعمكم فطلبتم فلا مالا بذلتمولا، ولانفسا خاطرتم بها للذى خلقها؛ ولاعشيرة عاديتموها في ذات اللَّه انتم تتمنون على اللُّه جنته ومجاورة رسله وامانا من عذابه؛ لقد خشيت عليكم، ايها المتمنون على الله، ان تحل بكم نقمة من نقماته لانكم بلغتم من كرامة اللَّه منزلة فضلتم بها؛ ومن يعرف باللُّه لاتكرمون وانتم باللَّه في عباده تكرمون وقد ترون عهود اللَّه منقوضة فلا تفزعون، وانتم لبعض ذمم آبائكم تفزعون؛ وذمة رسول اللَّه (ص) محقورة، والعمى والبكم والزمن في المدائن مهملة، لاترحمون؛ ولافي منزلتكم تعملون ولا من عمل فيها تعينون؛ وبالادهان والمصانعة عند الظلمة تامنون كل ذلك مما امركم الله به من النبي والتناهي، وانتم عنه غافلون وانتم اعظم الناس مصيبة لما غلبتم عليه من منازل العلماء لو كنتم تسعون ذلك بان مجارى الامور والاحكام على ابدى العلماء باللَّه الامناء على حلاله وحرامه فانتم المسلوبون تلك المنزلة وما سلبتم ذلك، الا بتفرقكم عن الحق واختلافكم في السنة بعد البينة الواضحة ولو صبرتم على الاذي وتحملتم المؤونة في ذات الله، كانت امور الله عليكم ترد وعنكم تصدر واليكم ترجع ولكنكم مكنتم الظلمة من منزلتكم واستسلمتم امور الله في ايديهم يعملون بالشبهات ويسيرون في الشهوات سلطهم على ذلك فراركم من الموت واعجابكم بالحياة التي هي مفارقتكم فاسلمتم الضعفاء في ايديهم؛ فمن بين مستعبد مقهور، وبين مستضعف على معيشته مغلوب

يتقلبون في الملك بآرائهم ويستشعرون الخزى باهوائهم، اقتداء بالاسرار وجراة على الجبار، في كل بلد منهم على منبرة خطيب يصقع، فالارض لهم شاغرة، وايديهم فيها مبسوطة والناس لهم خول، لايدفعون يد لامس، فمن بين جبار عنيد، وذى سطوة على الضعفة شديد، مطاع لايعرف المبدىء المعيد فيا عجبا، ومالي لااعجب، والارض من غاش غشوم ومتصدق ظلوم وعامل على المؤمنين بهم غير رحيم فالله الحاكم فيما فيه تنازعنا والقاضى بحكمه فيما شجر بيننا

اللهم، انک تعلم انه لم یکن ما کان منا تنافسا فی سلطان ولا التماسا من فضول الحطام ولکن لنری المعالم من دینک، ونظیر الاصلاح فی بلادک، ویامن المظلومون من عبادی، ویعمل بغرائضک وسننک واحکامک فان (۱) لم تنصرونا وتنصفونا قوی الظلمة علیکم وعملوا فی اطفاء نور نبیکم وحسبناالله، وعلیه توکلنا، والیه انبنا، والیه المصیر (۲) الی لوگو اس نصیحت به جو فدانے اپنے دوستوں کو علمائے یہود کی برگوئی کی صورت میں کی بعرت حاصل کرو جہاں ارشاد ہوتا ہہ " لولا ینهاهم ۱۰۰۰ النج" ان کو الله والے اور علما، بحوث بولئے سے کوں نہیں روکے (۱۹) اور ارشاد ہوتا ہہ " لمین الذین کفروا " به " ماکانوا یععلون " تک بنی اسرائیل میں بے جو لوگ کافر تھے ان پر داؤد " اور عیسی ابن مریم " کی زبانی لعنت یععلون " تک بنی اسرائیل میں سے جو لوگ کافر تھے ان پر داؤد " اور عیسی ابن مریم " کی زبانی لعنت کی گئ اس وج سے کہ (اول تو) ان لوگوں نے نافربانی کی اور (پھر ہرمعالمہ میں) صد سے بڑھ جاتے تھے اور جو برب کام کے تھے اس سے باز نہ آتے تھے (بلکہ اس پر نصیحت کے باوجود الرب رہتے تھے) جو کام یہ لوگ کرتے تھے وہ کتنا ہی برا تھا (۳) در حقیقت فدا نے ان کی برائیوں کو اس لئے بیان کیا ہے کام یہ لوگ کرتے تھے وہ کتنا ہی برا تھا (۳) در حقیقت فدا نے ان کی برائیوں کو اس لئے بیان کیا ہے کام یہ لوگ کرتے تھے وہ کتنا ہی برا تھا (۳) در حقیقت فدا نے ان کی برائیوں کو اس لئے بیان کیا ہے

ا۔ اس کتاب کے تمام نسخوں میں اور "تحف العقول" کا وہ مطبوعہ نسخہ جس کی تصحیح جناب علی اکبر عفاری نے کی ہے اس میں "فائکم" آیا ہے لیکن درَست وہ ہے جو تمن کتاب میں ہے یعنی "فان". جناب عفاری نے بھی ایک ملاقات میں یقین سے فرمایا کہ عبارت مذکورہ میں طباعت کی غلطی ہے۔

٧- تحف العقول ص ١٦٦. على مائده / علا. ممر مائده / ١٨٠.

اور ان کو باعث ملاست قرار دیا ہے کہ یہ لوگ اپنی آنکھوں سے ظالموں کی برائیوں اور فرابیوں کو رکھے تھے لیکن ان کورد کے نہیں تھے۔ صرف اس آمدنی کی وج سے بو ان کو (ان بدکاروں سے) ہوتی تھی اور اس ڈر اور ثوف کی وج سے بو ان کی طرف سے ان کے دلوں میں تھا۔ طالانکہ خدا فرماتا ہے " والمؤمنیون فلا تخشواالناس واخشون " (ا) لوگوں سے نہ ڈرو مجھ سے ڈرو اور ارشاد فرماتا ہے " والمؤمنیون فلا تخشواالناس واخشون " (ا) لوگوں سے نہ ڈرو مجھ سے ڈرو اور ارشاد فرماتا ہے " والمؤمنیون والمؤمنیات بعضہ اولیاء بعض یامرون بالمعدوف وینہون عن المنکد " (۱) اور ایماندار مرد اور ایماندار مرد اور ایماندار مرد کام سے روکتے ہیں۔ خدا نے امر بالمعروف ونہی عن المنکر سے شروع کیا ہے اس لئے کہ خدا جانتا ہے اگر امر بالمعروف ونہی عن المنکر انجام پذیر ہو اور معاشرے کے اندر اس کا رواج بوجائے تو تمام واجبات آسان سے لیکر مشکل تک شبی انجام پاجائیں گے اور وہ اس وجہ سے ہے کہ امر بالمعروف دنہی عن المنکر دعوت الی الاسلام کا نام ہے ( یعنی جاد اعتقادی خارجی ) اور رد مظالم، ظالم کی مقالت سے جمع آوری اور شرعی مقالت سے جمع آوری اور شرعی مقالت سے بھم آوری اور شرعی مقالت سے جمع آوری اور شرعی مقالت سے جمع آوری اور شرعی مقالت سے بھم آوری دور شرعی مقال مقالی دور شرعی مقال دور سے بھم آوری دور شرعی مقال مقال دور شرعی مقال دور سے بھم آوری دور شرعی مقال دور شرعی مقال دور سے بھم آوری دور شرعی دور شرعی مقال دور شرعی مقال دور شرعی دور سے بھم آوری دور شرعی دور سے بھم سے بھم آوری دور سے بھم سے بھم سے بھم سے بھم سے بھم سے بھم سے

اس کے بعد ہے، اے وہ گروہ جو اہل علم وعالم ہونے میں مشہور ہو اور اُچھائی کے ساتھ تمہارا ذکر کیا جاتا ہے اور خیر خوابی، نصیحت گوئی، معاشرے کی رہنمائی میں شہرت رکھتے ہو اور خدا کے واسطے سے لوگوں کے دلوں میں تمہاری ہیں ہو میٹھ گئ ہے اور وہ اس طرح کہ قدرت بااقتدار لوگ بھی تم سے ڈرتے ہیں کمزور تمہارے احترام کےلئے کھڑے ہوجاتے ہیں (بیاں تک کہ) جس شخص پر تم کوئی برتری نہیں رکھتے اور نہ اس پرکوئی قدرت رکھتے ہو وہ بھی تم کو اپنے اوپر برتری دیتا ہے اور جو شخص اپنی نعمتوں کو اپنے اوپر جرج نہیں کرتا وہ بھی تمہارے اوپر بیدرینے خرج کرتا ہے۔ جب لوگوں کی ضرور تیں پوری نہیں ہو تیں تو تم سفارش کرتے ہو تم اس طرح راستہ چلتے ہو جی جہ بوجیے بادشاہ اور بزرگ چلتے ضرور تیں پوری نہیں ہو تیں تو تم سفارش کرتے ہو تم اس طرح راستہ چلتے ہو جسے بادشاہ اور بزرگ چلتے میں وہیں بیوری نہیں ہوتیں تو تم سفارش کرتے ہو تم اس طرح راستہ چلتے ہو جسے بادشاہ اور بزرگ چلتے

ا\_ سوره مانده / ۱۳۳ . ۲- توب / ای.

ہیں. کیا یہ ساری باتیں تم کو اس لئے نہیں دی گئیں کہ لوگوں کی تم سے امیدیں وابستہ ہیں کہ تم قانون خدا کے اجرا پر محربت ہوگے؟ حالانکہ بہت سے مواقع پرتم نے قانون خدا پر عمل کرنے میں کوتابی ک ہے اور اس کے اکثر حقوق کے بورا کرنے میں قاصر رہے ہو. مثلاحق امت کو تم نے ذلیل وخوار کیا ہے. مخروروں کے حق کو برباد کیا ہے لیکن اپنے حق کے لئے قیام کیا ہے. تم نے نہ تو (راہ خدا میں) کوئی مال خرج کیا اور یہ جس نے حیات دی اس کی راہ میں اپنی جان کو خطرے میں ڈالا. یہ خدا کے لئے كسى قبيلہ سے عداوت كى ہے (اس كے باوجود) خدا سے اس كى جنت كى تمنا ركھتے ہو؟ اس كے ر سولوں کی ہمسائیگی چاہتے ہو؟ اس کے عذاب سے امان چاہتے ہو؟ خدا سے ایسی تمنائیں رکھنے والو! مجھے ڈر ہے کہ مبادا تمهارے اوپر عذاب اللی پھٹ پڑے، اس لئے کہ عزت وعظمت خدا کے زیرسایہ، تم ا کی بلند منزلت حاصل کر چکے ہو، لیکن خدا شناس لوگوں کا احترام نہیں کرتے. حالانکہ خدا کے بندوں میں تمہارا اجترام کیا جاتا ہے. نیز اس اعتبار سے بھی مجھے تمہارے بارے میں خوف لاحق ہے کہ تمہاری نظرول کے سامنے عمد و بیمان (۱) النی کو توڑا جاتا ہے ان کو پاؤں تلے روندا جاتا ہے مگر تم خوفزدہ نہیں ہوتے. حالانکہ اپنے باپ دادا کے بعض عمد و پیمان ٹوٹنے پر تم پریشان ہوجاتے ہو! رسول خدا (ص) ے کئے گئے عمد و بیمان کو طاق نسیان پر رکھ دیتے ہو (۲) اندہ برگونگے، درماندہ لوگ ہر جگہ بے سرپرست ہیں کوئی ان پر رحم نہیں کھاتا اور مذتم لوگ اپنی منزلت وشان کے مطابق کام کرتے ہو اور جو ایسا کرتا ہے اور تمہاری رفعت شان کے لئے کوشش کرتا ہے اس کی مدد کرتے ہو نہ اس کی ذرہ برابر اعتنا كرتے ہو. اپن چرب زبانی، چابلوسی، ظالمول كےساتھ سازباز كركے ظالم حكام كے سامنے اپنے كو بچاليتے ہو. ان تمام چیزوں کی خدا نے نہی کی ہے اور ایک دوسرے کو اس سے روکا ہے مگر تم اس سے

ا۔ وہ اجتماعی قراردیں جو اسلامی معاشرہ کے نظام کو اچھا بناتی ہوں.

ید وہ چیزیں جن کا معاہدہ رسول میں کے واسطہ سے کیاگیا تھا ای طرح رسول خدام کے جانشینوں کی اطاعت کا معاہدہ جو غدیر خم میں رسول می موجود گی میں کیاگیاتھا!

غفلت کرتے ہو. تمہاری مصیبت دوسرے لوگوں کے مصائب سے کمیں زیادہ ہے کیونکہ علماء کی مزلت ومقام تم سے چین لیاگیا ہے. کاش تم اس کو سمجھتے! چونکہ در حقیقت (ملک کے ادارہ جاتی) امور كا اجرا اور احكام كا نفاذ الله والے علماء جو خدا كے حلال وحرام كے امين بيس ان كے ذمه ہے. (اور قضائی احکام کا صدور، ملکی پروگراموں کی تصویب روحانی علماء کے سپرد ہونی چاہئے جو حقوق اللی کے امین اور حرام وطلل کے جانے والے ہیں) مگر آپ سے وہ منزلت تھین لی گئ ہے اور صرف اس لئے چھینی گئی ہے کہ آپ محور حق سے ۔۔ قانون اسلام و حکم خدا سے ۔۔ دور اور پراگندہ ہو چکے ہیں اور سنت کے بارے میں ۔۔ اس کی حقیقت پر روشن دلائل کے باوجود ۔۔ اختلاف رکھتے ہیں. آپ لوگ اگر اليے مرد ہوتے كه ذات خدا كے بارے ميں اؤيت ير صبر كرليت اور زحمت برداشت كرليتے تو مقردات تمهارے پاس لائے جاتے اور تمهارے ہاتھوں سے ان كا اجرا ہوتا. تمام امور كے تم بى مرجع ہوتے. لیکن تم نے ظالموں کو اپنی جگہ دیدی اور النی (حکومت) کو ان کے سیرد کردیا تاکہ وہ شبہات برعمل کریں اور اپنی خواہشات کے مطابق چلیں. ان کے حکومت پر مسلط ہونے کا سبب تمہارا موت سے فرار اور زندگی سے بیار تھا. نتیجہ یہ ہوا کہ تم نے کمزوروں کو ان ستگاروں کے حوالے کردیا. جس کی وجہ سے کچھ تو غلاموں کی طرح مقبور رہے اور کچھ کمزور بھوک اور پیاس سے مجبور رہے. حکام خود ہوکر اپنی مرضی کے مطابق جو چاہتے ہیں کرتے ہیں. اپن خواہشات کی بنایر رسوائی وذلت ملیا کرتے ہیں. شریروں کے پیروہوگئے، خدا کے سامنے گستاخ ہوگئے. ہرشہر میں ان کا ایک خطیب منبرید معین ہے۔ زمین ان کےلئے وسیج اور اس میں ان کے ہاتھ بست لمبے ہیں. لوگ ان کے غلام ہوگئے ہیں اور اپنے دفاع ير قادر نميس مين. (يه لوگ ايے حكام مين گھرے مين) جن مين الك و كشير اور كين توز وبدخواه ہے تو دوسرا پیچاروں پر ظلم وستم کرتا ہے۔ سخت گیری کرتا ہے اور تبسرا ایسا حاکم ہے جو خدا کو پیچانتا ہے نہ روز جزا کو جانتا ہے۔ بس کتنا تعجب ہے اور کیوں نہ تعجب ہو اس لئے کہ زمین پر ظالم ودغل باز قابض ہے اور اس کے زیردست کام کرنے والے دینداروں پر نامبربان اور بے رحم ہیں.

پی ہمارے جھروں میں خدا ہی فیصلہ کرنے والا ہے اور ہمارے درمیاں ہو کچ بھی ہوا ہے اس کی قصناوت خدا ہی کرنے والا ہے۔ معبود تو جانتا ہے کہ ہم نے ہو کچ بھی کیا ہے نہ کسی حکومت وسلطنت کے لئے کیا ہے اور نہ دنیائے دنی کے لئے کیا ہے بلکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ تیرے اصول ومعالم دین کو روشن کریں اور تیرے ستم رسیدہ بندوں کو ان کے مسلم حقوق کو روشن کریں اور تیرے ستم رسیدہ بندوں کو ان کے مسلم حقوق دلاسکیں اور اس لئے کہ تو نے جو فرائص وسنن معین کے ہیں ان پر عمل ہو اگر تم لوگوں نے ہماری مدد نے کی اور غاصبوں سے ہمارا حق نہ دلایا تو ظالمین کا تمہارے اوپر غلبہ ہوجائے گا یہ لوگ تمہارے نبی نور کو بچھانے کا اقدام کریں گے ہماری بازگشت ہے اور اسی پر ہم توکل کرتے ہیں اور اسی کی طرف ہماری بازگشت ہے ۔ (۱)

## روایت کے بعض اہم جملوں کی تشریج

ارشاد فرماتے ہیں: "اعتبروا ایما الناس بما وعظ اللہ به اولیائه من سوء ثنائه علی الاحباد"
یہ خطاب کسی مخصوص گروہ (یا) حاضرین مجلس (یا) اہل شہر واہل بلد (یا) اہل مملکت (یا) اس زمانہ کے دنیا کے تمام لوگوں سے مخصوص نہیں ہے، بلکہ ہو شخص بھی چاہے جس زمانے کا ہواگر اس آواز کو سے تو وہ اپنے کو مخاطب سمجھ، جیسے قرآن میں آیا ہے " یا ایما الناس " خداوند عالم احبار (علماتے یہود) اور ان کے ردیہ کو پیش کرکے اپنے دوستوں کو وعظ و پند کرنا چاہتا ہے، اولیاء خدا سے مراد وہ لوگ ہیں ہو خدا کی طرف توج رکھتے ہیں اور معاشرہ میں ذمہ داری کے حامل ہیں، یماں (پر اولیاء صراد) ائمہ نہیں ہیں.

"لولا ینهاهم الربانیون والاحبار عن قولهم الاثم واکلهم السحت لبئس ما کانوا یصنعون "اس آیت کے اندر فداوند عالم" ربانیون "اور" احبار "کی نامت کررہا ہے کہ کیونکہ یہ

ار تحف العقول ص ا٧٠.

لوگ جو دین یمود کے علماء تھے انہوں نے ستمگاروں کو " قول اقیم " یعنی گنگارانہ گفتگو ہے خواہ وہ دروغگوئی ہو، اتہام ہو، تحریف حقائق ہو یا اس قسم کی دوسری چیزیں ہوں سے کیوں نہیں دو کئے اور اسی طرح " اکمل سحت " حرام خواری ہے بھی نہیں رو کا ظاہر ہے کہ یہ خدمت صرف علمائے یمود کے لئے مخصوص نہیں ہے اور نہ علمائے نصاری کے لئے مخصوص ہے بلکہ اس میں بطور کلی علمائے اسلام بھی خصوص نہیں ہے اور نہ علمائے نصاری کے لئے مخصوص ہے بلکہ اس میں بطور کلی علمائے اسلام بھی شامل ہیں. اس لئے کہ اسلامی معاشرہ کے علمائے دین اگر ستمگاروں کی شامل ہیں. اس لئے کہ اسلامی معاشرہ کے علمائے دین اگر ستمگاروں کی سیاست کے مقابلہ میں خاموش رہے تو یہ بھی خدا کی خدمت کے مشمول ہوں گے اور یہ بات صرف سیاست کے مقابلہ میں خاموش رہے تو یہ بھی خدا کہ ذشتہ و آئندہ دونوں نسلیں اس میں یکساں شامل ہیں۔ حضرت علی " نے اس بات کو قرآن کے حوالہ سے فرمایا: علمائے اسلام بھی عبرت حاصل کریں اور بیدار بھوں، فریضہ اس بالمع وف ونہی عن المنکر سے بازنہ آئیں. ظالم وستمگر حکومتوں سے نہ ڈریں، نہ ان بیرار بھوں، فریضہ امر بالمع وف ونہی عن المنکر سے بازنہ آئیں. ظالم وستمگر حکومتوں سے نہ ڈریں، نہ ان کے مقابلہ پر خاموش رہیں، حضرت " نے اس آیت ۔ " لولا ینہا ھم الد بانیون … " المخ د سے دورت کی طرف متوجہ کرنا چاہا ہے:

ار اپنے فریضہ کی ادائیگی میں علماء کی سہل انگاری دوسروں کی کوتاہی ہے کمیں زیادہ نقصان دہ ہے۔
جیبے اگر ایک تاجر کوتاہی کرے تو اس کا نقصان اسی کو پہونچے گا، لیکن اگر علماء اپنے فریضہ میں کوتاہی
کریں ۔۔ مثلا ظالموں کے مقابلہ میں خاموشی اختیار کریں ۔۔ تو اس کا نقصان اسلام کوپہونچے گا اور اگر اپنے
فریضہ پرعمل کریں اور جہاں بولنا چاہے وہاں لب کشائی کریں خاموش نہ رہیں تو اس کا فائدہ بھی اسلام
کو بہونچے گا۔

٧۔ حضرت كو چاہئے تھا كہ جتنى بھى چيزيں خلاف شرع ہيں ان سب كو روكة مگر حضرت نے خاص كر " قول اثم " يعنى جھوٹ بولنے اور " اكل سحت " حرام كھانے سے مخالفت فرمائى اس كى وجہ يہ ہے كہ حضرت يہ سمجھانا حيا ہے تھے يہ دونوں برائياں ديگر برائيوں كے مقابلہ ييں زيادہ خطرناك ہيں ہے كہ حضرت يہ سمجھانا حيا ہے تھے يہ دونوں برائياں ديگر برائيوں كے مقابلہ ييں زيادہ خطرناك ہيں

ان کی مخالفت زیادہ کرنی جاہئے کیونکہ کہی ظالموں کی گفتار اور پروپیگنڈا اسلام اور مسلمانوں کے لئے ان کی سیاست و کردار سے تحمیل زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے اور اسلام ومسلمانوں کی حیثیت کو خطرہ میں ڈال دیتا ہے۔ (اس لیے) خدا ان علماء کی برائی کررہا ہے کہ ظالموں کی غلط گفتار اور گنگارانہ پروپیگنڈے کو رو كاكيول نهين؟ اور جس شخص نے يه دعوىٰ كياكه مين خليفه الله جول، مشيت اللي (كے اجرا) كا ذریعہ ہوں اور احکام خدا اسی طرح ہیں جس طرح میں اجرا کرتا ہوں، اسلامی عدالت وہی ہے جو میں کہتا ہوں اور کرتا ہوں ۔ طالانکہ ان کے سروں میں سماتا ہی نہیں ۔ اس کو کیوں نہیں جھٹلایا. اسی قسم کی باتول کو " قول ادم " کیتے ہیں. ان کمنگارانہ اقوال سے جن کا ضرر معاشرے کے لئے بت زیادہ ہے كيول نهيل روكا؟ ان ستمكارول كو جو نا معقول باتيل كھتے تھے، خيانتي كرتے تھے اسلام بين بدعتوں كو پھیلاتے تھے اسلام کو نقصان بہونچاتے تھے کیوں نہ مخالفت کی؟ اور ان گناہوں سے کیوں نہ رو کا؟ اگر کوئی اسلام کی تفسیر، خلاف مرضی خدا کرے، عدل اسلامی کے نام سے اسلام میں بدعت پھیلائے، احكام خلاف اسلام كا اجرا كرے تو علماء ير داجب ہے كه اظهار مخالفت كريں. اگر اظهار مخالفت يذكري کے تو خداکی لعنت کے مشحق ہول گے اور یہ بات خود آیت سے ظاہر ہے. نیز حدیث میں بھی ہے: " اذا ظهرت البدع، فللعالم أن يظهر علمه، والا فعليه لعنة الله "(١) جب بدعتي ظاهر بول تو عالم پر واجب ہے کہ اپنے علم کا اظہار کرے درنہ اس پر خدا کی لعنت ہے۔ خود اظہار مخالفت اور تعلیم واحكام خدا كا بيان جو بدعت وظلم وكناه كے مخالف ہيں سي مفيد ہے. اس لئے كه اس سے عام لوگ فساد اجتماعی اور خائن وفاسق حکام کی بے دین کو سمجھ کر مخالفت پر اثر آتے ہیں اور ستمگاروں کی موافقت کرنے سے ہاتھ کھینچ لیتے ہیں اور فاسد وخائن حکومتوں کی مخالفتوں پر اتر آتے ہیں. دین علماء کی طرف سے مخالفت کا اظہار اس قسم کے مواقع پر معاشرہ کے دینی رہبر کی طرف سے ایک ( نہی ازمنکر)

ا- اصول كافي ج اص ١٥ كتاب فضل العلم ، باب البدع ... حديث ٧.

ہے جو اپنے پیچے مخالفت کا طوفان رکھتی ہے اور ایسا طوفان برپا کردیتی ہے کہ تمام دیندار اور غیرت مند افراد اس میں شریک ہوجاتے ہیں. پھر وہ طوفان ایسا انقلاب بن جاتا ہے کہ اگر ستمگر حکام اس کے سامنے سرتسلیم خم نہ کردی، احکام اللی کی پیروی کرتے ہوئے صراط مستقیم پر نہ رہیں اور ہتھیاروں سے مقابلہ کرکے ان کو خاموش کرنا چاہیں تو گویا ہتھیاروں کی جنگ شروع کرنے کی نیت کرکے "فئة باغیة "(ا) میں اپنا شمار کروائیں کے اور مسلمانوں پر واجب ہوگا کہ " فئه باغیه " سے مسلح جماد پر آمادہ ہوجائیں تاکہ معاشرہ کا رویہ اور حکومت کی سیاست اصول واحکام اسلام کے مطابق ہوجائے. فعلا چونکہ آپ کے پاس اتنی قدرت نہیں ہے کہ حکام کی بدعتوں کی روک تھام کرسکیں اور ان مفاسد کو دور کرسکیں تو کم از کم خاموش تو نہ بیٹھیں جب آپ پر مار پڑتی ہے تو فریاد تو کریں اعتراض توكري. ظلم برداشت كرنا ظلم كرنے سے بدتر ہے. اعتراض كيجة، انكار كيجة، جھٹلائي فرياد كيجة. ان کے پروپیگنڈوں کے مقابلہ میں آپ بھی کچھ کیجئے تاکہ وہ جو جھوٹ کمیں آپ اس کی تکذیب کرسکیں اور کھیں یہ جھوٹ ہے. آپ کھیئے اسلامی عدالت یہ نہیں جس کا یہ لوگ دعوی کرتے ہیں. خاندانوں كيلة ، اسلامي معاشرے كيلة الك مصبوط ومدون اسلامي عدالت كا نظام موجود ہے ان مطالب كو بیان کیجئے تاکہ لوگ متوجہ ہوں. آئندہ نسل اس جماعت کی خاموشی کو تجت نہ قرار دے اور یہ نہ کہ سکے کہ سٹمگاروں کے اعمال ان کے طور وطریقے، شرع کے مطابق تھے، شریعت اسلام کا تقاصنا تھا کہ ستمكر لوگ " اكل سحت "ليني خرام خوري كري اور لوگوں كے اموال كو غارت كري. کھے لوگوں کی فکر اس مسجد کے دائرے سے تجاوز نہیں کرتی اور نہ اس سے آگے بردھتی اس لئے جب

ا۔ فئة باغید، باغی گروہ ان لوگوں کو کھا جاتا ہے جو امام معصوم کی اطاعت سے باہر ہوجائیں یا مسلمانوں کے کسی گروہ سے ناحق جنگ کریں " سورہ مجرات کی نویں آیت میں یہ ہے، فان بغت احدیٰہما علی الاخری الخ، اگر مسلمانوں کا ایک گروہ دوسرے پ تجاوز کرے تو تجاوز کرنے والوں سے اس وقت تک جنگ کرو جب تک وہ فرمان خدا پر واپس نہ آجائیں " زبدہ البیان ص ۱۹۱۹. وسائل الشیعہ ج ۱۱ ص ۱۱، ۲۵، ۵۵، کتاب الجماد ، ابواب ۵، ۲۲، ۲۲ از ابواب جباد العدو.

كما جاتا ہے كہ يہ حرام مال كھاتا ہے تو ان كى نظريں كلى كے سبزى فردش سے آگے نہيں براهني كه العیاد باللہ یہ کم فروشی کرتا ہے ان کی نظروں میں غار تگری اور حرام خواری کا وہ وسیح دائرہ نہیں آتا جو بڑے بڑے سرمایہ دار ہضم کرکے ڈکار بھی نہیں لیت، بیت المال کولوٹے ہیں، ہمارا تیل کھاتے ہیں غیر مکی تحمیینوں کے نمائندگی کے نام پر ہمارا مال لیکر ہم کو غیر صروری اور مسنگا مال سپلائی کرتے ہیں اور اس طرح لوگوں کے اموال کو اپنی جیبوں اور غیر ملکی سرمایہ داروں کی تھیلیوں میں بھرتے ہیں. ہمارے تیل کی دولت چند غیر ملکی نکال کر اینے لئے لے جاتے ہیں (۱) اور بہت معمولی سی رقم اس کے بدلہ میں اب جسی حکومت کے حوالہ کرتے ہیں جس کو دوسرے راستہ سے پھر اپنی جیبوں میں بھر لیتے ہیں. بت تھوڑی سی رقم حکومت کے خزانہ میں جاتی ہے. (اب یہ) خدا جاتا ہے کہ وہ کمال خرچ ہوتی ہے يه الك " اكل سحت "وحرام خورى ب جو وسيع بيمان ير جوتى ب اور بين الاقوامى بيمان ير جوتى ب خطرناک ترین اور وحشت ناک قسم کا " منسکد " میں ہے. آپ ذرا معاشرے کے حالات اور حكومت كے امور كادقت نظر سے مطالعہ فرمائے تو بہت چلے گاكه كس برى طرح سے "اكل سحت" مور با ہے. اگر ملک کے کسی حصد میں زلزلہ آجائے تو دیکھنے کہ حرام خوری اور مفاد پرستی کا ایک راستہ کھل جاتا ہے اور زلزلہ زدگان کے نام پر ان کی جیبیں بحرنے لگتی ہیں. ظالم حکام اور قوم دشمن عناصر جو

ا۔ سن ۱۲۸۰ ش جس مظفر الدین شاہ قاچار اور ویلیام فاکس واری انگریز کے درمیاں ایک قرارواو طے ہوئی جس کے بموجب ایران سے تیل نکالنا انگریزوں سے متعلق ہوگیا اور اس قرارواو کی مدت ۲۰ سال کی تھی اس جس ایران کا حصہ ۱۱ فیصد تھا۔ ۱۲۲ سال کے بعد جس معاہدے پر دستھط ہوئے اس جس ایران کے حصہ جس ۲۰ فی صد کا اصافہ ہوا۔ سن ۱۲۳۳ ش جس جو جدید کمپنی سال کے بعد جس معاہدہ ہوا اس جس ایران آئل کمپنی اور انگریز کاحصہ ۲۰ فیصد، پانچ امریکی کمپنیوں اکسون، موبیل، کلف، شورون، گزاکو، کا ۲۰ فیصد ہوا اس جس ایران آئل کمپنی اور انگریز کاحصہ ۲۰ فیصد، پانچ امریکی کمپنیوں اکسون، موبیل، کلف، شورون، گلف بیتی ۱۲۲ مال کا ریکارڈ بتاتا ہے کہ مغرب کے لئے ۱۲۰/۵۸/۱۹۴۲/۲۵۸۰ بیرل نفت خام اور ۱۲۰/۱۹۲/۲۱/۱۰۱۰ پائے کمعب گاز ایران سال کا ریکارڈ بتاتا ہے کہ مغرب کے لئے ۱۸۰۰/۱۹۴۲/۲۵۸۰ بیرل نفت خام اور ۱۲۰۰/۱۹۲/۲۱/۱۰۱۰ پائے کمعب گاز ایران سوال کا ریکارڈ بتاتا ہے کہ مغرب کے لئے معاہدہ دورارت نفت، ظہور و صفوط سلطنت پہلوی ج ۲ موسسہ مطالعات ویکوہ شمائے سابی، ایران سراب قدرت، رابرت گراہام، ترجمہ فیروز فیروزنیا، واستان اوپیک، پی برترزیان، موسسہ عفرانی، نفت، قدرت واصول، مصطفی علم، ترجمہ غلام حسین صافیار

قراردادین حکومتوں یا غیر ملکی کمپنیوں سے باندھتے ہیں ان میں لاکھوں لاکھ قوم کی رقم اپنی جیب میں ڈال لیتے ہیں اور قوم کی کروڑوں کی رقم کافائدہ غیر ملکیوں اور اپنے آقاؤں کو بہونچاتے ہیں. یہ حرام خوری کا ایک سیلب ہے جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے اور اب بھی جاری ہے خواہ وہ غیر ملکی تجارت کی صورت میں یا استحراج معادن کے لئے یا جنگلات ودیگر طبیعی منابع کے لئے وہ قراردادیں باندھی گئ ہوں، یا تعمیرات اور سڑکیں بنانے کے لئے معاہدے کئے گئے ہوں یا مغربی استعماد گروں اور کمیونیسٹ ممالک سے خریداری اسلحہ کے لئے قراردادکی گئ ہو۔

ہمارا فریصنہ ہے کہ ان حرام خوریوں اور غارت گریوں کو روکس، یہ تمام لوگوں کا فریصنہ ہمارا فریصنہ ہمارا فریصنہ ہمار کے لئے اور اس عظیم وظیفہ کی ادائیگی علمائے وین کا وظیفہ زیادہ سنگین اور اہم ہے۔ اس مقدس جباد کے لئے اور اس عظیم وظیفہ کی ادائیگی کے لئے تمام مسلمانوں سے بہلے ہم کو اقدام کرنا چاہئے اپنی حیثیت اور اپنی مغزلت کی خاطر ہم کو پیشندی کرناچاہئے۔ اگر آج ہمارے پاس طاقت وقدرت نہیں ہے کہ ان چیزوں کی روک تھام کرسکیں، حرام خوروں، قوم وملت سے خیائت کرنے والوں، طاقت وقدرت رکھنے والے حاکموں کو سزا دے سکیں، تو کوشش کریں کہ یہ (طاقت و) قدرت ہم کو حاصل ہوجائے۔ پھر ہسم کم از کم انجام وظیفہ کی خاطر حقائق کے اظہار، حرام نوریوں کے افشاء، دروع وکذب کے انکشاف میں کئی قسم کی کوتابی نہ کریں۔ پھر جب (کئی بھی وقت) طاقت وقدرت ہمارے ہاتھوں میں آجائے تو نہ صرف سیاست واقتصاد اور جب (کئی بھی وقت) طاقت وقدرت ہمارے ہاتھوں میں آجائے تو نہ صرف سیاست واقتصاد اور ان کو ان کے کیفر کردار تک صرور ہونچائیں.

(یہودیوں نے) مسجد اقصی کو آگ لگادی ہم فریاد کرتے رہے کہ مسجد الاقصی کو اسی طرح نیم سوخت صاحت میں باقی رہنے دیاجائے اس جرم کے آثار کو ختم نہ کیا جائے (۱) کیکن رژیم سفاہ نے بنک میں

ا۔ ۳۰ مرداد سن ۱۳۴۸ ش (۱۹۲۹ء) کو صهیونیوں نے مسلمانوں کے قبلہ اول مسجد الاقصی کو آگ لگادی

ا کاؤنٹ کھول دیا جس میں مسجد اقصی کے نام سے لوگوں سے رقم وصول کی جانے لگی جس کا (اصلی) مقصد اپنی جیبوں کو بھرنا اور ضمنا اسرائیل کے جرم پر بردہ ڈالنا تھا.

یہ دہ مصیبیتیں ہیں جو امت اسلام کی گریبان گیر ہیں اور نوبت بیال تک پہونج کی ہے۔ کیا علمائے اسلام کا یہ فریضہ نہیں ہے کہ ان مطالب کو بیان کریں؟ " لولا ینہاہم الرجانیون والاحبار عن اکلمم السحت "کیوں فریاد نہیں کرتے؟ ان غارت گریوں کے خلاف کیوں زبان نہیں کھولے؟ اس کے بعد آیہ " لعن الذین کفروا من بنی اسدائیل " سے استناد کیا گیا ہے جس کا ذکر ہماری بحث سے خارج ہے.

اس کے بعد فرماتے ہیں:

" وانما عاب الله ذلك عليهم لانهم كانوا يرون من الظلمة الذين بين اظهرهم المنكر

<sup>==</sup> اس جرم نے دنیا کے مسلمانوں کے عصہ کو اسرائیل کے ظاف ابحار دیا لیکن ایران کے اخباروں، رسانوں وغیرہ میں اس جبر کو صحیح کوریج نہیں بلی شاہ کے کار ندے جو ذرائع ابلاغ پر نگران تھے ان کی بوری کو سفش یہ تھی کہ ذرائع ابلاغ ہے کوئی مطلب جو تحریک آمیز ہو اور اسرائیل کے ظاف ہو، چھینے نہ بلے ایران کی وزارت دربار نے افسوس کا ایک بیان اس واقعہ پر جاری کردیا لیکن برکاسا اشارہ بھی اس واقعہ کے کرنے والوں کی طرف نہیں کیا شاہ نے دس لاکھ ریال سمجد اقصی کی تعمیر کے تخصوص کردئے شاہ فیصل اور شاہ ایران نے اسلای ممالک کے سربراہوں پر مشتمل ایک کانفرنس بلائے جانے کی خواہش کی ناکہ اس سلسلہ میں تبادلہ خیالات کیا جائے اس حادثہ کے ساتویں روز کروڑوں مسلمانوں نے اسلای ممالک میں بڑتالیں اور مظاہرے کے اور اس جرم جس نے ونیائے اسلام کو جھنجوڑ کردکھ دیا تھا، کا ذمہ دار سب نے اسرائیل کو تھرایا، پر نالی این وار مظاہرے کے اور اس جرم جس نے ونیائے اسلام کو جھنجوڑ کردکھ دیا تھا، کا ذمہ دار سب نے اسرائیل کو تھرایا، بڑتالیں اور مظاہرے کے اور اس جرم جس نے ونیائے اسلام کمینی کی اس حادثہ کے بارے میں رائے کو شائع کیا کہ آقای کی اور ایران کا یہ اقدام مراجع وقت کی نظر میں مورد اعتراض واقع شمین نے کہا ہے، رباط میں مسلمانوں کو اتحاد کی دعوت دینے کے لئے جو کانفرنس بلائی گئی ہے اس کا مطلب اس جرم کی پردہ شمین نے کہا ہے، رباط میں مسلمانوں کو صحیو نیزم کے اس جرم ہے موڑ نے کے لئے ہے امام شمین آئے فرایا جب تک قلسطین پر میودیوں کا قبضہ ہے اس وقت تک معبد اقصی کی مرمت نہ کی جائے اور اس جرم کے آثار کو باتی رہنے دیا جائے اقوام متحدہ نے میودیوں کا قبضہ ہے اس وقت تک معبد اقصی کی مرمت نہ کی جائے اور اس جرم کے آثار کو باتی رہنے دیا جائے اقوام متحدہ نے میں اسرائیل کو اس فعل پر مورد اعتراض قرار دیا۔

والفساد فلاينهونهم عن ذلك رغبة فيماكانوا ينالون منهم ورهبة مما يحذرون "

یہ جو ظدانے" دبانیون "کے فعل سے انکار فرمایا ہے اس کی اصلی وجہ یہ ہے کہ باوجودیکہ یہ لوگ دیکھتے تھے کہ ظالم لوگ کیا کررہے ہیں اور کن مظالم کا ارتکاب کررہے ہیں پھر بھی خاموش رہتے تھے اور ان کوروکتے نہیں تھے.

اس روایت کی بناپر ان کی خموشی کی دو علمتی تھیں: ار سود جوئی ۲ مرص وطمع ظالموں سے مالی فوائد حاصل کرتے تھے اور حق السکوت لیتے تھے یا پھر بزدل اور ڈربچ کے تھے. ان لوگوں سے خوف کھاتے تھے. آپ ذرا امربالمعروف ونہی عن المنکر کی روایات پر نظر ڈالئے ان میں ان لوگوں کی بردی مذمت کی گئ ہے اور ان کے سکوت کو عیب شمار کیا گیا ہے (۱) جو امر بالمعروف ونہی عن المنکر مذکر نے کے لئے مسلسل عذر تراشی کیا کرتے تھے.

" والله يقول ولاتخشوا الناس واخشون " ارشاد اللى ب، لوگول سے نه دُرو آخر تم كو ان سے كيا دُر ہ، به بن كى كە تى كو قىد كرديں كے ، خكال باہر كريں گے ، كھينچ كھينچ كھريں گے ، به ارسا اولياء نے تو اسلام كے لئے جان ديرى آپ بھى ان امور كے لئے تيار بوجائيں. ارشاد ہوتا ہے: " والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يامرون بالمعروف وينہون عن المنكر … "

ال كزيل من فرايا ب: " ويقيمون الصلوة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله "
فبدء الله بالامر بالمعروف والنهى عن المنكر فريضة منه لعلمه بانها اذا اديت واقيمت
استقامت الفرائض كلها هينها وصعبها وذلك ان الامر بالمعروف والنهى عن المنكر دعاء
الى الاسلام مع رد المظالم ومخالفة الظالم وقسمة الفي ء والغنائم واخذ الصدقات من
مواضعها ووضعها في حقها

ا۔ فروع كافى ج 0 ص 00 - 40 كتاب الحماد باب الامر بالمعروف والنبى عن المنكر ، احاديث ١٠٥،٢،١ وسائل الشيعه ج ٧ ص ٣٩٣ به بعد كتاب الامر بالمعروف ونبى عن المنكر ، باب او ٣٠.

اگر امر بالمعروف ونبی عن المنكر كا اجرا بوجائے تو دیگر فرائض قبری طور سے ادا ہواجائیں گے۔

اگر امر بالمعروف ونبی عن المنكر كا اجرا بوجائے تو ظالمین اور ان کے عمال لوگوں کے اموال لیكر اپنی مرضی سے خرج نہیں كرسكتے اور نہ فیكس كی رقوبات كو برباد كرسكتے ہیں. معروف كاحكم دینے والا، برائیوں سے فرچ نہیں كرسكتے اور نہ فیكس كی رقوبات كو برباد كرسكتے ہیں. معروف كاحكم دینے والا، برائیوں سے روكنے والا (در حقیقت) اسلام كی طرف دعوت دیتا ہے، رد مظالم كرتا ہے، ظالم كی مخالفت كرتا ہے،

مبترین امربالمعروف و نهی عن المنكر انهیں چیزوں كےلئے ہے. ہم نے اس كا دائرہ تنگ كركے اليے مقامات کےلئے مخصوص کردیا ہے جس کا صرر صرف ان لوگوں کےلئے ہے جو اس کا ارتکاب کرتے میں یا ترک کرتے میں بمارے ذہنوں میں یہ بات بیٹ گئ ہے کہ منکرات میں میں جس کو ہم ہردوز ديكھتے ہيں يا سنتے ہيں. مثلا اگر بس ميں بيٹھے ہيں اور گانا لگاديا كيا يا كسى قبوہ خانہ ميں كوئى غلط كام جوا، یا بیج بازار میں کسی نے رمضان میں کچھ کھا، بی لیا تو اسی کومنکرات سمجھتے ہیں اور اس سے روکتے ہیں لیکن بڑے بڑے منکرات کی طرف توجہ بھی نہیں کرتے، جو لوگ اسلام کی حیثیت کو ختم کردہے ہیں، كمزورول كے حقوق بإمال كررہ بين. . . ان كو نهى كرناچاہت. اگر ظالموں كے خلاف جب وہ غلط كام كريں ياكوئى ظلم كريں سب مل جل كر اعتراض كريں. تمام اسلامى ملكوں سے ان كے خلاف سيليكرام ہزاروں کی تعداد میں بھیجے جائیں کہ یہ کام نہ کرو تو وہ لوگ اس سے دست بردار ہوجائیں گے. جب بھی یہ لوگ حیثیت اسلام اور مصالح عوام کے خلاف کوئی کام انجام دیں ان کے خلاف تقریریں کی جائیں تمام دیباتوں، قصبوں میں بورے ملک کے اندر (منبروں سے) مخالفت کی جائے تو بہت جلدیہ لوگ بیچے ہٹ جائیگے. کیا آپ کا خیال ہے کہ بیچے نہ ہٹیں گے؟ بالکل ہٹیں گے. میں ان کو پیچانتا ہوں. میں جانتا ہوں کہ یہ کیا ہیں. یہ ڈربوک ہیں ست جلد بیٹھے ہٹ جائیں گے، لیکن جب انہوں نے دیکھ لیا ہم ان کی نظر میں بے وقعت ہیں تو جولانی کرتے ہیں.

جس مسئلہ میں علما، متحد ہوگئے اور آپس میں اتحاد کرلیا، دیماتوں سے بھی ان کی تائید ہونے لگی ان کم تائید ہونے لگیں تقریری ہونے لگیں تو حکومت کو پیچھے ہٹنا پڑا اور اپنے (۱۱) قانون کو واپس لینا پڑا، لیکن رفتہ رفتہ دفتہ جب ہم کو سرد وسست کردیا اور آپس میں اختلاف ڈال دیا، ہر ایک کی تکلیف شرعی معین کردی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اختلاف ہوگیا، مختلف رائیں ہوگئیں تو حکومت جری ہوگئ اب اس کا جو جی چاہتا ہے مسلمانوں کے لئے اور اسلام کے لئے کرتی ہے.

دعاء الی الاسلام مع رد المطالم و مخالفة الطالم امر بالعردف ونبی عن المنكر ان اہم كامول كے لئے ہے. ايك يتجاره دكانداد اگر كوئى ناجائز كام كرتا ہے تو اپنے كو نقصان بہونجاتا ہے اسلام كو كوئى صرر نہيں بہونجاتا ليكن جو لوگ اسلام كو صرر بہونجاتے ہيں ان كو زيادہ امر بالمعردف ونبی عن المنكر كيا جائے. جو لوگ مختلف عنوانوں ہے لوگوں كى حيثيت مثاتے ہيں ان كو نبی كی جائے. اس قسم كی باتيں كھی اخباروں ہيں بھی آجاتی ہيں البت كھی بطور مذاق اور كھی بطور سنجدگی بست سی چيزوں كو سيلاب زدہ اور زلزلہ زدہ لوگوں كے نام پر جمع كركے خود حكومت والے كھاجاتے ہيں. ملاير كے ايك عالم نے مجھ سے بتايا كہ ايك حادث ہيں مرنے والوں كے لئے ايك برگ كفن ليكر جادبا تھا۔ عكومت كے آدمی مجھ لے جانے شہيں دے دہ جو ہی اس كو ہشم كرنا چاہتے تھے. ايكے لوگوں كو امر بالمعردف ونبی عن المنكر ست زيادہ صروری ہے.

اس وقت میں آپ سے لوچیتا ہول: کیا جو مطالب حضرت امیر " نے اس حدیث میں بیان فرمائے

ہیں صرف وہ ان اصحاب کے لئے ہیں جو حضرت کے اردگرد بیٹھتے تھے اور حضرت کے بیانات سنتے تھے ؟ کیا " اعتبدوا ایسا الناس "کا خطاب ہمارے لئے نہیں ہے؟ ہم " ناس " اور جزء مردم نہیں ہیں؟ کیا ہم کو اس خطاب سے عبرت نہیں حاصل کرناچاہتے؟

جس طرح میں نے ابتدائے بحث میں کما کہ یہ مطالب کسی گردہ خاص کے لئے مخصوص نہیں بلکہ حضرت کی طرف سے ہر امیر ، ہر وزیر، ہر حاکم، ہر فقیہ، پوری دنیا، تمام انسانوں، اور تمام زندہ افراد کے لئے ہیں. یہ ایک حکم ہے حضرت کے دیگر احکام کی طرح. قرآن کے ساتھ ہے جس طرح قرآن قیاست تک کے لئے واجب الانباع ہے اسی طرح حضرت کا یہ حکم بھی ہے (اسی طرح) آیت " لولا قیاست تک کے لئے واجب الانباع ہے اسی طرح حضرت کا یہ حکم بھی ہے (اسی طرح) آیت " لولا یہ الد بانیون " سے استدلال کیا گیا ہے، اگرچہ اس میں خطاب ربانیون واحبار ہے ہے گر دوئے خطاب کم بلکے مقابلہ کی اگر ہے اس لئے جیسے ربانیوں واحبار طمع یا خوف کی وجہ سے ظالمین کے ظام کے مقابلہ میں خاموشی اختیار کر لیکے تھے حالانکہ وہ اپنی چیج ویکار، تحریر وتقریر سے ان کے ظام کا مقابلہ کر سکتے تھے لیکن ایسا نہ کرنے کی وجہ سے خدا کی نظر میں قابل نفرت ہوگئے۔ اسی طرح علمائے اسلام بھی اگر ان کی طرح ستگروں کے مقابلہ میں خاموش رہے تو قابل نفرت ہوگئے۔ اسی طرح علمائے اسلام بھی اگر ان کی طرح ستگروں کے مقابلہ میں خاموش رہے تو قابل نفرت ہوگئے۔ اسی طرح علمائے اسلام بھی اگر ان کی طرح ستگروں کے مقابلہ میں خاموش رہے تو قابل نفرت ہوگئے۔ اسی طرح علمائے اسلام بھی اگر ان کی طرح ستگروں کے مقابلہ میں خاموش رہے تو قابل نفرت ہوگئے۔ اسی طرح علمائے اسلام بھی اگر ان

ثم ايتها العصابة عصابة بالعلم مشهورة وبالخير مذكورة وبالنصيحة معروفة وبالله في انفس الناس مهابة، يهابكم الشريف ويكرمكم الضعيف ويؤثركم من لافضل لكم عليه ولايدلكم عندة، تشفعون في الحوائج اذا امتنعت من طلابها وتمشون في الطريق بهيبة الملوك وكرامة الاكابر، اليس كل ذلك انما نلتمولا بما يرجى عندكم من القيام بحق الله

لوگوں سے خطاب کرنے کے بعد علمائے اسلام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمارہ ہیں: آپ لوگ معاشرے میں شوکت وہیبت رکھتے ہیں، ملت اسلام آپ کا احترام کرتی ہے آپ کی بزرگی کی قائل ہے اور یہ عزت وہیبت جو معاشرے میں آپ کو حاصل ہے اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ آپ سے توقع ہے کہ قالموں سے مظلوموں کاحق دلائیں گے۔ آپ سے امید م

### ہے کہ آپ قیام کریں گے اور ظالمین کو ان کے ظلم سے روکیں گے.

وان كنتم عن اكثر حقه تقصرون، فاستخففتم بحق الامة، فاما حق الضعفاء فضيعتم واما حقكم بزعمكم فطلبتم فلا مالا بذلتموه ولا نفسا خاطرتم بها للذى خلقها ولا عشيرة عاديتموها في ذات الله انتم تتمنون على الله جنته ومجاورة رسله وامانا من عذابه لقد خشيت عليكم ايها المتمنون على الله ان تحل بكم نقمة من نقماته لانكم بلغتم من كرامة الله منزلة فضلتم بها ومن يعرف بالله لاتكرمون، وانتم بالله في عبادة تكرمون.

تم نے ایک مقل و منزلت پیدا کرلی ہے لیکن جب تم اس منزل پر پہونج گئے تو اس کے حق کو ادا مذکیا.

وقد ترون عهود الله منقوصة فلا تفزعون وانتم لبعض ذمم آبائكم تفزعون، وذمة رسول الله محقورة (مخفورة)

اگر تمہارے باپ دادا کے لئے کچ ہوجائے یا خدا نخواستہ کوئی تمہارے باپ کی بے احترامی کردے تو تم کو بہت تکلیف ہوتی ہے تم داد وفریاد کرتے ہو. گر جب تمہارے سامنے عمد اللی کو ٹورا جاتا ہے، اسلام کی ہتک کی جاتی ہے تو تم چوں بھی نہیں کرتے؛ دل سے ناراض تک نہیں ہوتے؛ حالانکہ اگر تم کو تکلیف ہوتی تو تمہاری آواز بلند ہوتی.

"والعمی والبکم والزمن فی المدائن مهملة لاترحمون "گونگے، اندے، ببرے، زمین گیر ہلاک ہورہے ہیں کیر ہلاک ہورہے ہیں کی فکر نہیں ہے کوئی پابرہند ملت کے فکر میں نہیں ہے.

آپ خیال کرتے ہیں کہ ریڈیو پر جو شور وغل کیا جاتا ہے وہ صحیح ہے؟ آپ خود نزدیک سے جاکر دیکھئے کہ لوگ کسس قسم کی زندگی بسر کررہے ہیں. ہر سو سے لیکر دو سو ( گروں ) تک ایک دیسے وسیستری بھی نہیں ہے، بھوکوں اور پریشان لوگوں کے لئے کوئی فکر ہی نہیں کی گئ ہے اس کی بھی اجازت نہیں دینے کہ اسلام نے غریبوں کے لئے جو پروگرام بنایاہے اس کو عملی شکل دیں اسلام نے تو اجازت نہیں دینے کہ اسلام نے غریبوں کے لئے جو پروگرام بنایاہے اس کو عملی شکل دیں اسلام نے تو

فقراء كامسئلہ حل كرديا ہے اپنے پروگرام ميں سرفهرست انهيں كوركھا ہے" انھا الصدقات للفقدراء ... (۱۱) "اسلام كى توجہ تھى كہ بہلے فقيروں كے كام كو انجام ديا جائے ان كے كاموں كى اصلاح كى جائے ليكن يہ لوگ اس كو عملى نهيں ہونے ديتة.

قوم فقر دفاقہ میں بسر کررہی ہے اور حکومت ایران روزانہ ہے حساب نمیکس وصول کرکے اپنے بیہودہ افراجات میں صرف کررہی ہے۔ فینٹم جاز خرید رہی ہے تاکہ اسرائیلی فوجی اور اس کے بیچے ہمارے ملک میں فوجی تعلیم حاصل کریں ۔ اسرائیل ابھی مسلمانوں سے حالت جنگ میں ہے اور جو لوگ اس کی تائید کرتے ہیں وہ بھی مسلمانوں سے حالت جنگ میں ہیں ۔ اسرائیل کے بال وپر ہمارے ملک میں استے آزاد ہیں اور حکومت وقت نے ان کی اتنی تائید کرر تھی ہے کہ ان کی فوجی جنگی مشقوں کو دیکھین کے تازاد ہیں اور حکومت وقت نے ان کی اتنی تائید کرر تھی ہے کہ ان کی فوجی جنگی مشقوں کو دیکھین کے لئے ہمارے ملک آتے ہیں ہماری مملکت ان کی تجاؤئی ہے۔ بازار بھی انہیں کے ہاتھ میں ہے۔ اگر یہی صورت حال رہی اور مسلمان ایسے ہی سسست رہے تو بازار مسلمانوں کے ہاتھ سے خود ہی کوئی کام سے فود ہی کوئی کام شمیں لیا اور یہ کوئی کام انجام دیا اور جو اپنے فریصنہ پر عمل کرنا چاہتا ہے اس کی بھی مدد نہیں کرتے ہو۔ منہیں لیا اور یہ کوئی کام انجام دیا اور جو اپنے فریصنہ پر عمل کرنا چاہتا ہے اس کی بھی مدد نہیں کرتے ہو۔ وبالادھان والمصانعة عند الظلمة تامنون کل ذلک مما امر کم الله به من النہی والتناھی والتناھی

تماری خوشی تو اس میں ہے کہ ظالم تماری کلک کریں، تمارا احترام کریں مثلا " ایما الشیخ الکبیر "
کمیں اور تم کو اس سے کوئی غرض نہ ہو کہ قوم وملت پر کیا گزر رہی ہے اور حکومت کیا کررہی ہے؟
وانتم اعظم الناس مصیبة لما غلبتم علیه من سنازل العلماء لو کنتم تسعون ذلک
بان مجاری الامور والاحکام علی ایدی العلماء باللہ الامناء علی حرامه وحلاله فانتم
المسلوبون تلک المنزلة

ا- سوره توبد / ۲۰

امام (ع) یہ بھی فرماسکتے تھے کہ میراحق چین لیا گرتم خاموش رہے یا ائمہ کاحق لےلیا اور تم کچھ مظ بولے گر حضرت نے علماء باللہ فرمایا جس کا مطلب رہانیون اور پیشوا حضرات ہیں. اس سے اہل فلسفہ واہل عرفان مراد نہیں ہیں. عالم باللہ وہ شخص ہے جو احکام خدا کو جانتا ہو اور احکام اللی کا عالم ہو۔ اس کو روحانی وربانی کماجاتا ہو بشرطیکہ روحانیت اور توجہ بخدا اس پر غالب ہو۔

وما سلبتم ذلك الا بتفرقكم عن الحق واختلافكم في السنة بعد البينة الواضحة ولو صبرتم على الاذي وتحملتم المؤونة في ذات الله كانت امور الله عليكم ترد وعنكم تصدر واليكم ترجع

اگرتم لوگ اچھ ہوتے اور امر النی کا قیام کرتے تو دیکھتے کہ امور کے ورود وصدور کا تعلق صرف تم سے ہوتی اسلام کے مطابق حکومت ہوتی تو دنیاوی حکومتیں اسلام کے مطابق حکومت ہوتی تو دنیاوی حکومتیں اس کا مقابلہ نہیں کرسکتی تھیں. وہ سب اس کے مقابلے میں سر بھکا دیستیں لیکن افسوس کو تاہی ہوئی کہ ایسی حکومت نہ قائم ہوسکی اور نہ صدر اسلام کے مخالفین نے ایسی حکومت قائم ہونے دی یعنی ایسے شخص کے ہاتھ میں حکومت نہ دی جس سے خدا ورسول (ص) راضی تھے اگر یہ کچھ موتا تواس کی نوبت نہ آتی.

" ولكنكم مكنتم الظلمة من منزلتكم "جب تم في اليخ فريضه برعمل نهيل كيا اور حكومت كو يجورٌ ديا، ظالمين كيا عوقع فراہم كردياكه وه اس جگه بر آجائيں.

واستسلمتم امور الله في ايديهم، يعملون بالشبهات ويسيرون في الشهوات، سلطهم على ذلك فراركم من الموت واعجابكم بالحياة التي هي مفارقتكم، فاسلمتم الضعفاء في ايديهم فمن بين مستعبد مقهور وبين مستضعف على معيشة مغلوب

یہ تمام مطالب ہمارے زمانہ پرمنطبق ہیں جس زمانہ میں حضرت نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا ہے اس سے زیادہ یہ ہمارے زمانے کہ حالات پر منطبق ہے. يتقلبون في الملك بآرائهم ويستشعرون الخزى باهوائهم اقتداء بالاشرار وجراة على الجبار في كل بلد منهم على منبره خطيب يصقع

اس زمانہ میں خطیب منبر سے ظالموں کی تعریف کرتا تھا اور آج ریڈیو سے روزانہ چیخ پکار مچاتے ہیں. اسلام کے خلاف حکام کے موافق تبلیغ کرتے ہیں اور اسلام کو اس کی حقیقت کے خسلاف پیش کرتے ہیں. کرتے ہیں. کرتے ہیں.

" فالارض لمهم شاغرة "آج فصنائي ظالمول كےلئے كھلى بين اور ان كے فائدہ كےلئے تيار بين اور كوئى ايسا نہيں ہے جو ان كے خلاف قيام پر آمادہ ہوسكے.

وايديهم فيها مبسوطة والناس لهم خول لايدفعون يد لامس، فمن بين جبار عنيد وذى سطوة على الضعفة شديد مطاع لايعرف المبدىء المعيد فيا عجبا ومالى لااعجب والارض من غاش غشوم ومتصدق ظلوم وعامل على المؤمنين بهم غير رحيم فالله الحاكم فيما فيه تنازعنا والقاضى بحكمه فيما شجر بيننا

اللهم انك تعلم انه لم يكن ما كان منا تنافسا في سلطان ولا التماسا من فضول الحطام ولكن لنرى المعالم من دينك ونظهر الاصلاح في بلادك ويامن المظلومون من عبادك ويعمل بفرائضك وسننك واحكامك.

فان لم تنصرونا وتنصفونا قوى الظلمة عليكم وعملوا في اطفاء نور نبيكم وحسبنا الله وعليه توكلنا واليه انبنا واليه المصير.

جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں روایت اول سے آخر تک علما، سے مراوط ہے اس میں کوئی ایسی خصوصیت نہیں ہے جس کی وجہ سے علما، باللہ سے مراد ائمہ علمیم انسلام کو لیا جانے، علمائے اسلام علما، باللہ ہیں اور ربانی ہیں (کیونکہ) ربانی اس کو کہتے ہیں جو خدا پر عقیدہ رکھتا ہو اور احکام خدا کی حفاظت کرتا ہو اور احکام اللی کا عالم ہو اور خدا کے حرام وحلال کا امین ہو.

حضرت یے فرمایا ہے کہ امود کا اجراء علماء کے ہاتھ میں ہے یہ کوئی دو سال یا دس سال کے لئے نہیں ہے اور نہ مدینہ والوں کے لئے ہے، بلکہ خود روایت وخطبہ سے پنتہ چلتا ہے کہ حضرت علی کی نظر بست وسیع تھی آپ کی نظر ایک عظیم امت پر تھی کہ جس کو حق کے لئے قیام کرناچاہے۔

اگر علماء حلال وحرام اللی کے امین ہوتے اور ان دونوں خاصیتوں کے ۔۔ جن کو پہلے عرض کرچکا یعنی علم وعدالت ۔ حامل ہوتے تو حکم اللی کا اجرا کرتے، حدود جاری کرتے، احکام اور امور اسلام ان کے ہاتھوں جاری ہوتے اور قوم لیے یار ومدد گار اور مجوکی نہ رہتی۔ احکام اسلام معطل نہ ہوتے۔

یہ روایت ہماری بحث کے مؤیدات میں سے ہے اور اگر سند کے اعتباد سے صنعیف نہ ہوتی (۱) تو اس کو دلیل بھی کما جاسکتا تھا تا ہم یہ جب ہے کہ اگر ہم یہ نہ کمیں کہ خود مضمون روایت اس بات کا شاہد ہے کہ یہ اس معصوم سے صادر ہوئی ہے اور اس کا مضمون سچا ہے.

ہم ولایت فقیہ کے موضوع کو ختم کررہے ہیں اب اس سلسلہ میں کوئی بحث نہیں کریں گے اور نہ اس کی ضرورت ہی ہے کہ مطلب کے فروع موضوع سے بحث کریں مثلا ذکات کیونکہ (واجب) ہوتی ہے صدود کیے جاری کئے جائیں. ہم تو صرف اصول موضوع یعنی ولایت فقیہ (یا حکومت اسلامی) سے بحث کرنا چاہتے تھے ہو کرچکے اور کہ چکے کہ جو ولایت وحکومت پنفیر اسلام (ص) اور ائمہ الے کے تھی وہی فقیہ کے لئے ثابت ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہاں اگر کسی جگہ اس کے خلاف دلیل قائم ہوجائے تو ہم بھی اس کو خادج مانیں گے.

ہم پہلے بھی کہ چکے ہیں کہ ولایت فقیہ کوئی نئی چیز نہیں ہے جس کو ہم پیش کررہے ہوں بلکہ یہ مسئلہ پہلے ہی کہ حکومتی تھا۔ مسئلہ پہلے ہی سے محل بحث رہاہے۔ میرزاشیرازی مرحوم (۱۲) کا تمباکو کی حرمت کاحکم چونکہ حکومتی تھا۔

ا۔ مؤلف تحف العقول نے اس روایت کو حذف اساد کے ساتھ ذکر کیا ہے ہی، ارسال اور صعف روایت کا سبب ہوا ہے۔ ۲۔ میرزا حسن (یا محمد حسن) بن محمود حسینی شیرازی (۱۲۳۰ - ۱۳۳۱ هے) فقیہ واصولی اور اپنے زمانے میں رئیس شیعہ تھے ابتداء میں شیراز واصفہان میں تحصیل علم کی اور پھر نجف میں شیخ انصاری ہے بہت استفادہ کیا۔ ۲۲ سال ان کے درس خارج میں = =

اس کے دیگر فقہاء کے لئے بھی واجب الاتباع تھا۔ ایران کے تمام بزرگ علماء (سوائے چند کے) نے اس کی پیردی کی تھی (۱) یہ حکم قضاوتی نہ تھا جو چند لوگوں کے درمیان کسی موضوع پر باعث اختلاف ہوا ہوا ور مصالح مؤمنین وبعنوان ثانوی (۱)س کو ہوا ہوا ور مصالح مؤمنین وبعنوان ثانوی (۱)س کو حکم حکومتی کے بطور صادر فرمایا ہوکہ جب تک وہ عنوان دہے حکم دہے عنوان کے ختم ہوتے ہی حکم ختم ہوتے ہوتے ہی حکم شریا

مرحوم میرزا محد تقی شیرازی (۳) نے جو حکم جباد دیاتھا ۔ یقینا اس کانام دفاع تھا ۔ اور تمام علماء نے اس

== شريک ہوئے فیخ انصاری کے بعد خود مرجع ہوئے تمباکو کی حرمت کا واقعہ ان کے سال وفات میں پیش آیا اور اس کے سیر کئی ملین ایرانیوں نے تمباکو کا استعمال چھوڑ ویا اور انگریزوں سے جو قرار داد ہوئی تھی وہ بھی لغو قرار دیدی گئی ہے دینی اقتدار اور سیسی بینش کا ایک نمونہ ہے میرزا حسین نوری، آقا رضا ہمدانی، فیخ جعفر کاشف الغطاء، سید کاظم بیزدی، فیخ فضل اللہ نوری، میزرا جسیب اللہ خراسانی وغیرہ ان کے شاگرد تھے اور رسالہ در رضاع، رسالہ در اجتماع امر ونی اور ایک کتاب در طمارت مجث وضو تک آپ کی ٹالیفات میں سے ہیں

ار تاریخ بیداری ایرانیان، از ناظم الاسلام کرمانی ج ا ص ۱۴ محیات یحیی دولت آبادی ج ا ص ۱۱۹ ، تحریم تمباکو ، ابراسیم تیموری ص ۵۵ تحریم تمباکو در ایران، نیکی رکدی ، ترجمه شاہرخ قائم مقامی، ص ۱۱۸.

الدوہ عناوین جن سے حکم شرع کا تعلق ہو خواہ وہ افعال ہوں یا ذوات ان کی دو صور تیں ہیں۔ ادعوان یا موضوع غیر مقید ہو (یعنی اس میں اصطرار و خیرہ کی کوئی قید نہ ہوا ایسی صورت میں اس پر جو حکم لگایا جاتا ہے وہ حکم اولی کہا جاتا ہے ہو عنوان یا موضوع مقید ہو۔ یعنی اس میں اصطرار اکراہ خرج ، ضرر ، فساد و خیرہ کی قید لگی ہو۔ ایسی صورت میں اس پر جو حکم لگایا جاتا ہو اس کو سخم ثانوی "کہتے ہیں مظلا مردار کا گوشت کھانا بہ عنوان اولی حرام ہے لیکن اگر کوئی شخص اس کے کھانے پر مصطر ہوجائے سد جوع کے لئے تو اس کا کھانا جائز ہوجائے گا یا مثلا تمباکو کی خرید و فروخت اور اس کا استعمال ہوجاتی جا لال اوجاتی ہوجائے گا یا مثلا تمباکو کی خرید و فروخت اور اس کا استعمال ہوجاتی ہوجاتی ہوجائے ہے وجائز ہے لیکن اگر موجب ضرر وفساد ہوجائے یا کھار کے مسلمانوں پر غلبہ کا سبب بن جائے تو اس کی حلیت ساقط ہوجاتی ہے۔ میرزا محررا محمد تا واس کی حلیت ساقط ہوجاتی ہے مسلمانوں کہ خاب میرزا موز کے تو اس کی حلیت ساقط ہوجاتی ہو درس میں عامرا گئے اور میرزا بزرگ شیرازی کے درس میں عامر ہونے گا گھر ان کے بسترین شاگر دوں میں شمار ہونے گئے میرزا بزرگ کے بعد مقام مرجعیت پر فائز ہوئے اور سید محمد کا خرس میں جات کا حرس میں جباد کا حکم دیا اور لوگوں کو عراق میں حمل کی حمد کے خاد دیاست شیعہ کے عمدہ دار ہوگے ، اپنے مشور فتوی سے عراق میں جباد کا حکم دیا اور لوگوں کو عراق میں جباد کا حکم دیا اور کوگوں کو عراق میں الگریز حکومت کے خلاف جباد پر آبادہ کیا آپ کے آثار علی میں سے علم اصول پر چند رسالے اور مکاسب پر حافیہ اور کھے = =

حکم کی بیروی کی تھی اس لئے کہ وہ حکم حکومتی تھا. ست سے لوگوں نے نقل کیا ہے کہ کاشف الغطاء (۱) مرحوم نے بھی ان بیں سے بہت سے مطالب کو ذکر فرمایا تھا.

یں نے عرض کیا کہ متاخرین میں زاتی مرحوم تمام شنون رسول خدا (ص) کو فقها، کے لئے ثابت جانتے تھے اور نائین مرحوم بھی فرماتے تھے کہ مقبولہ عمر بن حظلہ سے سبی مطلب ثابت ہوتا ہے (۱) ہرحال یہ بحث نئی نہیں ہے میں نے صرف موضوع کی تحقیق زیادہ کی ہے اور حکومت کے شعبول کا خرک کرکے آپ حضرات کے سامنے بیان کیا ہے تاکہ مسئلہ اور واضح ہوجائے اور حکم خدا کی اتباع میں اور لسان رسول (ص) کی بیروی میں تھوڑے سے وہ مطالب جو روزانہ کے مورد احتیاج تھے ان کو بھی بیان کردیا ہے ورنہ اصل مطلب وی ہے جو بہت سے علماء نے سمجھا ہے۔

میں نے اصل موصنوع کو پیش کردیا اب نسل حاصر اور نسل آئندہ کے لئے صروری ہے کہ اس کے مختلف ببلودک پر عنور و فکر اور بحث کرکے اور اس کے حصول کی کوششش کرے۔ مستی، سرد مہری اور مالی کو اپنی کو اپنی کو اپنی کو اپنی اور دیگر متفرعات کو باہمی مثوروں اور تبادلہ خیالات سے طے کرسکتے ہیں۔ حکومت اسلامی کے امور کو امین وماہر، عقلمند اور دیدار لوگوں کے سپرد کردیں۔ حکومت، وطن اور مسلمانوں کے بیت المال نے غداروں اور خانوں کے باتھ قطع کردیں او اطمینان رکھیں کہ خدائے قادر ان کے ساتھ ہے۔

<sup>= =</sup> اشعار باقی رہ گئے ہیں اشعار یا تو مدح اہل بیت میں ہیں یا پھر اہلیت کے مرشوں پر مشمل ہیں

ا۔ جعفر بن خضربن یحیی نجفی (۱۳۱۸ یا ۱۳۲۵ هے) آپ شیخ جعفر کاشف الغطاء کے نام سے مشہور ہیں اپنے استاد علامہ بحرالعلوم کی وفات کے بعد (۱۲۱۲ هے) شیعوں کی ریاست تامہ، آپ کے حصہ میں آئی آپ کے بارے میں مشہور تھا کہ فقہ میں بہت معدل ہیں وفات کے بعد (۱۲۱۲ هے) شیعوں کی ریاست تامہ، آپ کے حصہ میں آئی آپ کے بارے میں مشہور تھا کہ فقہ میں بہت معدل ہیں بنین نیز ادلہ سے قوت استنباط میں بھی شہرت رکھتے تھے اور اچھے اشعار کہتے تھے آپ کے آثار میں، کشف الغطاء، شرح قواعد عسلامہ، کتاب طمارت، غایة المامول فی علم الاصول، مختفر کشف الغطاء، الحق المبین فی تصویب المجتمدین و تحظمة الاخبار بین شام ہے شام ہے

المية الطالب في حاشية المكاسب ج ٢ ص ١٧٥.

# پانچواں حصة : کومت اسلامی کی تشکیل کے لئے جد وجبد

| 1 At 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |   |   |   |   |  |   |  |  |
|------------------------------------------|---|---|---|---|--|---|--|--|
|                                          |   |   |   |   |  |   |  |  |
|                                          |   |   |   |   |  |   |  |  |
|                                          |   |   |   |   |  |   |  |  |
|                                          |   |   |   |   |  |   |  |  |
|                                          |   |   |   |   |  |   |  |  |
|                                          |   |   |   |   |  |   |  |  |
|                                          |   |   |   |   |  |   |  |  |
|                                          |   | , |   |   |  |   |  |  |
| ıt.                                      |   |   |   |   |  |   |  |  |
|                                          |   |   |   |   |  |   |  |  |
| 4                                        |   |   |   |   |  |   |  |  |
| <b>3</b>                                 |   | ı |   |   |  |   |  |  |
|                                          |   |   |   |   |  |   |  |  |
| ;.                                       |   |   |   |   |  |   |  |  |
|                                          |   |   |   |   |  |   |  |  |
|                                          |   |   |   |   |  |   |  |  |
|                                          |   |   |   |   |  |   |  |  |
|                                          |   |   |   |   |  |   |  |  |
|                                          |   |   | 1 | - |  | · |  |  |
|                                          |   |   |   |   |  |   |  |  |
|                                          |   |   |   |   |  |   |  |  |
|                                          |   |   |   |   |  |   |  |  |
|                                          |   |   |   |   |  |   |  |  |
|                                          |   |   |   |   |  |   |  |  |
|                                          | • |   |   |   |  |   |  |  |
|                                          |   |   |   |   |  |   |  |  |
|                                          |   |   |   |   |  |   |  |  |
|                                          |   |   |   |   |  |   |  |  |
|                                          |   |   |   |   |  |   |  |  |
|                                          |   |   |   |   |  |   |  |  |
|                                          |   |   |   |   |  |   |  |  |
|                                          |   |   |   |   |  |   |  |  |
|                                          |   |   |   |   |  |   |  |  |
|                                          |   |   |   |   |  |   |  |  |

#### حکومت اسلامی کے تشکیل کا پروگرام

ہمارا فریضہ ہے کہ حکومت اسلامی تشکیل دینے کے لئے واقعی طور سے کوشش کریں سب سے پہلا کام اس سلسلہ میں یہ ہے کہ تبلیغات کا پروگرام بنائیں اور اس راستہ سے آگے بڑھیں۔ پوری دنیا میں اور ہمیشہ سے ہی طریقہ رہا ہے (پہلے) چند آدمی اکٹھا بیٹھتے تھے فکر کرتے تھے اور فیصلہ کرتے تھے پھر اسی کی تبلیغ کرتے تھے رفتہ رفتہ ہم خیال افراد کا اصافہ ہوتا جاتا تھا اور انجام کار الیک بڑی حکومت میں نفوذ بیدا کرلیت تھے یا اس سے جنگ کرکے حکومت کو گرادیتے تھے (اسی طرح) محمد علی میرزائی (۱۱) کوختم نفوذ بیدا کرلیت تھے یا اس سے جنگ کرکے حکومت کو گرادیتے تھے (اسی طرح) محمد علی میرزائی (۱۱) کوختم کرکے حکومت مشروط کی بنیاد ڈالی گئی تھی۔ کبھی بھی ابتداء ہی سے طاقت ولشکر کی صرورت نہیں ہوتی۔ ہمیشہ لوگ پروپیگنڈہ کے ذریعہ آگے بڑھے ہیں۔ زبردستی اور جھوٹ کا خاتمہ کیا ہے۔ قوم وملت کو جوتی۔ ہمیشہ لوگ پروپیگنڈہ کے ذریعہ آگے بڑھے ہیں۔ زبردستی اور جھوٹ کا خاتمہ کیا ہے۔ قوم وملت کو

ا۔ محمد علی شاہ (۱۲۸۹۔ ۱۳۸۹ ه ق ۔ ۱۳۰۹ ه ش) یہ مظفرالدین شاہ قاجار اور تاج الملوک میرزا تقی خان امیرکیری بڑی لڑی ے پیدا ہوئے تھے ان کے زمانے میں پارلیمنٹ کو زبردستی بندکر دیا گیا اور نمائندوں کی ایک تعداد کو قتل کردیا گیا کچھ کو ملک بدر کردیا گیا اور کچھ کو جیل میں ڈال دیا گیا اس واقعہ کے ایک سال بعد محمد علی کو سلطنت سے معزول کردیا گیا ہے شخص ۱۱ سال مختلف ملکوں میں مارا مارا پھرا آخر اٹلی میں جاکر مرگیا

آگاہی دی ہے۔ لوگوں کو سمجھایا ہے کہ یہ زبردستی والا مسئلہ غلط ہے پھر رفت رفت پروپیگنڈے کا دامن وسیح ہوتا جاتا ہے اور وہ معاشرے کے ہر گروہ کو اپنے دامن میں سمیٹ لیتا ہے۔ لوگ بیدار وفعال ہوکر نتیجہ حاصل کرلیتے ہیں.

اس وقت آپ کے پاس نہ کثور ہے نہ لشکر، لیکن تبلیغ آپ کے لئے ممکن ہے۔ دشمن تمام ذرائع ابلاغ آپ سے نہیں چین سکا۔ بال (آپ کی ڈیوٹی ہے کہ) عبادی مسائل لوگوں کو سکھائیں، لیکن اہم ترین، اسلام کے سیسی مسائل ہیں، اسلام کے اقتصادی وحقوقی مسائل ہیں۔ ہی محود کار تھے اور رہنا چاہئیں۔ ہمارا فریصنہ ہے کہ ابھی ہے ایک حکومت اسلامی کی بنیاد رکھنے کی کوشش کریں، تبلیغ کریں، تعلیمات ویں، ہم خیال بنائیں، ایک تبلیغاتی وفکری لہر وجود میں لائیں تاکہ ایک اجتماعی کیفیت پیدا تعلیمات ویں، ہم خیال بنائیں، ایک تبلیغاتی وفرض شناس، دیندار اور انقلاب اسلامی کی تحریک سے بود اور بھر رفتہ رفتہ ایسے افراد کا ایک گروہ جو فرض شناس، دیندار اور انقلاب اسلامی کی تحریک سے تشکیل پاکر ابھر کر سامنے آئے اور حکومت اسلامی تشکیل دے۔

ہمارے پاس فعالیت کرنے کے لئے دو اہم اور بنیادی چیزیں ہیں ایک تبلیغات، دوسرے تعلیمات، فقہا، کی ذمہ داری ہے کہ عقائد، احکام اور نظام اسلام کی تبلیغ کریں اور لوگوں کو تعلیم دیں تاکہ اجرائ فقہا، کی ذمہ داری ہے کہ عقائد، احکام اور نظام اسلام کے معاشرے میں برقراری کا سبب ہے۔ آپ نے روایت میں خود ہی ملاحظہ فرایا کہ جانشینان رسول (ص) یعنی فقہا، کے لئے آیا ہے " یعلمونہا المناس " یعنی لوگوں کو دین کی تعلیم دیتے ہیں. خصوصا آج کل کے حالات میں جب استعمادی سیاست، ظالم حکام، خائن (لموک) میود، فضادیٰ ، مادہ پرست (سب ہی) اسلامی حقائق کی تحریف اور مسلمانوں کو گراہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں، نصاریٰ ، مادہ پرست (سب ہی) اسلامی حقائق کی تحریف اور مسلمانوں کو گراہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں، ایسے وقت میں تبلیغات وتعلیمات کے لئے ہماری ذمہ داری دوسرے اوقات سے کہیں زیادہ ہوجاتی ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ میودی (خدا ان کو ذلیل درسوا کرے) قرآن میں تصرف کررہ ہیں ہو تقرآن ان شہروں میں تھیے ہیں ہو میودیوں کے قبضہ ہیں ان میں انہوں نے تبدیلیاں کردی ہیں، ہماری ذمہ داری ہوکین. اس کے لئے شور وغسل کرکے لوگوں ذمہ داری ہوکیں. اس کے لئے شور وغسل کرکے لوگوں ذمہ داری ہوکیں. اس کے لئے شور وغسل کرکے لوگوں

کو متوجہ کرنا چاہے تا کہ لوگوں کو معلوم ہوجائے کہ یہودی اور ان کے غیر ملکی پشت پاہ کون (سی طاقتیں اور) کون سے لوگ ہیں جو اساس اسلام کے مخالف ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں یہودی عکومت قائم ہوجائے۔ چونکہ یہ جماعت موذی ہونے کے ساتھ ساتھ فعال بھی ہے اس لئے نعوذ باللہ مجھے در ہے کہ کہیں یہ لوگ کھی اپنے مقصد کو حاصل نہ کرلیں۔ ہم لوگوں میں سے، بعض حضرات کی در ہے کہ کہیں یہ لوگ کھی اپنے مقصد کو حاصل نہ کرلیں۔ ہم لوگوں میں میں بعدی حکومت کرنے لگیں۔ خدا دہ (دوز بد) نہ دکھائے۔

دوسری طرف کچ مستشرقین جو استعماری پروپیگنده اداروں کے ایجنٹ ہیں وہ اس کام پر لگے ہوئے ہیں ادر باقاعدہ کوشش کررہے ہیں کہ حقائق اسلام کو تحریف کرکے اس کے برعکس پیش کریں۔ استعماری مبلغین سرگرم عمل ہیں اسلامی شہروں کے ہر ہرگوشہ میں ہمارے جوانوں کو اپنی غلط تبلیغات کے ذریعہ ہم سے مسلسل جدا کرنے کی کوشش کررہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ ہمارے جوانوں کو یہودی یا نصرانی بنانا حیاہت ہوں، نہیں نہیں، بلکہ ان کو فاسد وبے دین اور لابالی بنارہے ہیں۔ ایسا نہیں استعمار ول کے بین اور لابالی بنارہے ہیں۔ استعمار ول کے لئے بس اتنا ہی کافی ہے۔ ( دور کیوں جائے ) خود ہمارے شسران میں عیسائیوں کے غلط پروپیگندہ کرنے سے لئے ( جگہ جگہ ) ان کے مرکز قائم کے جاحیکے ہیں ( اور صرف یہی شیں بلکہ اس ہے بھی برے برے مراکز قائم ہیں۔ میں بطور مثال عرض کردہا ہوں ) یماں صدیونرم (۱)

ا۔ صہونزم ایک بہت ہی متعصب قومیت رکھنے والی پارٹی کانام ہے اس کا مقصد یہودیوں کےلئے ایک مملکت کامطالبہ ہے بیت المقدس میں ایک پیاڑ کانام صہیون ہے جہاں جناب داود نبی کی قبرہے اسی کی طرف یہ نسوب ہے یورپی ممالک کی یہود دشمنی کا ردعمل صہونزم کی صورت میں ظاہر ہوا۔ اس تحریک کا بانی " ٹیوڈور ہرتسل " تھا جو ہنگری کے ایک روزنامہ کا اڈیٹر تھا کا ردعمل صہونزم کی پہلی عالمی کانفرنس اس نے سوئیزرلینڈ میں کی تھی اسی کانفرنس میں ایک شخص " وایز من " نے کانفرنس والوں کو اس بات پر خاموش کردیا تھا کہ فلسطین کو یہودیوں کے وطن کےنام سے متعارف کروایا جائے اور اس ملک میں یہودیوں کے مطن کے نام سے متعارف کروایا جائے اور اس ملک میں یہودیوں کے مطن کے نام سے متعارف کروایا جائے اور اس ملک میں یہودیوں کے مطن کے نام سے متعارف کروایا جائے اور اس ملک میں یہودیوں کے مطن کے نام سے متعارف کروایا جائے اور اس ملک میں یہودیوں کے مطن کے نام سے متعارف کروایا جائے دی اور اس ملک میں یہودیوں کے مطن کے نام سے متعارف کروایا جائے دی اور اس ملک میں یہودیوں کے مطن کے نام سے متعارف کروایا جائے ہی اور یہر بھی شخص اسرائیل کا پہلا صدر ہوا تھا اور " بالفور " کے اعلامیے کے نگھے ہی اور انگلیتان کی طرف سے تمایت کے ہوتے ہی کہ یہودی فلسطین جائیں

اور بہائیت کا (۱) بھی وجود ہے، یہ بھی لوگوں کو گراہ کردہے ہیں اور احکام وتعلیمات اسلام سے دور کردہے ہیں، کیا ان مراکز کا گرا دینا ہمارا فریضہ نہیں ہے جو اسلام کو نقصان بہونچا رہے ہیں، کیا ہمارے لئے یہ کافی ہے کہ صرف نجف ہو؟ کہ در حقیقت وہ بھی نہیں ہے! کیا تم میں بیٹھ کر غسم منائیں یا اس کے برخلاف لوگوں کو زندہ اور فعال کریں؟

آپ حضرات جو علمی مراکز کے جوان ہیں زندہ رہیں اور امر خدا کو زندہ و محفوظ رکھیں. آپ جوان ہیں اپن فکر کو رشد و حکامل عطا کریں ان تمام افکار کو جو علوم کے حقائق و دقائق کے اطراف میں چکر لگاتے رہتے ہیں ان کو چھوڑیں کیونکہ اس قسم کی بہت زیادہ باریک بین نے ہم کو اپن عظیم ذمہ داریوں سے دور کردیاہے۔ اسلام کی مدد کریں، مسلمانوں کو خطروں سے بچائیں، وہ (دشمن) اسلام کوختم کرناچاہتے

= ونیا کے سارے یہودیوں میں ہے اکر فلسطین آگے اور امریکہ کے سرمایہ کی مدد سے عربوں کی زمینیں، کھیتیاں، مکانات وغیرہ سب ان سے لے لئے ۔ چنانچ آج بھی صہونزم کی مالی طاقت دنیا کی عظیم ترین اجارہ دار کمپنیوں کی پراپرٹی کے برابر ہے اس تنظیم کا مرکز امریکہ ہے صہونزم کی ساری کمپنیاں فعالیت میں مشغول ہیں ان کی انجمنیں دنیا کے ساٹھ ملکوں سے زیادہ میں قیادت کررہی ہیں اس وقت صہونزم کے ۱۸ عالمی ادارے، ۲۸۱ یبودی قوی ادارے اور ۲۵۱ مقای لونینیں ہیں اس طرح متعدد عالمی تنظیمیں، بینک اور بہت سے سابی واقتصادی وسائل ہیں اسی طرح اس کے پوری دنیا میں اطلاعاتی وجاسوسی کے بہت مرکز ہیں یہ لوگ دنیا کے بہت مقالت سے مدد حاصل کرتے ہیں صہونزم کے دنیا بھر میں تقریبا ۱۹۳۹ روزنامے اور ماہن ہے مرکز ہیں جن میں مشہورترین روزنامہ نیویارک ٹائمز ہے۔

ا۔ ۱۳۷۰ ہیں ایک شخص سیعلی تھ تھا جو اپنے آپ کو " باب امام" اور امام زمانہ سے ملاقات کا ذریعہ بتاتا تھا چرکھ دنوں کے بعد مہدویت کا دعوی کردیا تھا اسے ۱۳۷۰ ہیں گرفتار کرکے قتل کردیا گیا لیکن اس کے ملنے والوں کے درمیان دو بھائی (صبح ازل) اور (با) اس کی جافشینی کے مدعی ہوئے صبح ازل کے ملنے والے اپنے آپ کو (بابی) ازبی کھتے تھے اور بہاء اللہ کے ملنے والے اپنے آپ کو (بابی) ازبی کھتے تھے اور بہاء اللہ کے ملنے والے اپنے آپ کو بمائی کھتے تھے حکومت عثمانی نے بہاء اللہ اور اس کے ملنے والوں کو فلسطین میں (عکا) بھیج دیا صبح ازل اور اس کے ملنے والوں کو فلسطین میں خوب پروان چڑھا اور چر اور اس کے ملنے والوں کو جزیرہ قبرص میں بھگادیا بمائی فرقہ انگریزوں کی مدد سے فلسطین میں خوب پروان چڑھا اور چر اسرائیل نے بھی اس کی مدد کی اس فرقے نے محمد رضا پہلوی کے زمانے میں ایران کے اندر بڑی اہمیت حاصل کرلی اور اس نے ایران کی خارجہ پایسی اور صهیونزم کے مفادات کی حفاظت کے لئے بڑے اہم کام کئے۔

اسلام کے نام سے رسول اسلام (ص) کے نام سے اسلام کو نابود کرنا چاہتے ہیں. ہرقسم کے مبلغین خواہ وہ داخلی ہوں یا خارجی خواہ استعمار کے تابع ہوں اور خواہ داخلی اور قومی ہوں یہ تمام دیباتوں ہیں، قصبوں ہیں ایران کے ہر حصہ ہیں پھیل چکے ہیں اور یہ ہمارے بچوں کو، جوانوں کو اور اسلامی درد رکھنے والوں کو (اسلام سے) مخرف کررہے ہیں ان کی مدد کو پہنچیں.

آپ کی ذمہ داری ہے آپ نے جو (کچ دمکیا اور) سمجھا ہے اسے پھیلائے جو مسائل آپ نے سکھے ہیں انہیں لوگوں کو بتائے روایات میں اہل علم کی تعریف وتمجید آئی ہے اور فقیہ (الکی جو مدح سرائی کی گئی ہے دہ اسی لئے ہے کہ احکام، عقائد اور نظام اسلام کی تعلیم دیجے، اس کا تعارف کروائے ۔ لوگوں کو سنت رسول (ص) بتاہے آپ اسلام پھیلانے کے لئے تبلیغات وتعلیمات پر کمر ہمت باندھے۔

ہماری ڈلوٹی ہے کہ اسلام کے بارے میں لوگوں نے جو ابہام پیدا کردیا ہے اس کو دور کریں۔ جب تک ذہنوں ہے اس ابہام کو دور نہ کردیں گے کوئی کام انجام نہیں دے سکیں گے۔ ہم کو چاہتے ہے نے والی نسل کو سیار کریں اور ان کو مجھائیں کہ وہ بھی اپنے بعد آنے والی نسل کو اس بات پر آمادہ کریں کہ چند صدیوں کی غلط سبلیغ ہے اسلام کے بارے میں جو ابہام پیدا ہوگیا ہے انہنا یہ ہے کہ پڑھے کھے لوگوں کا ذہن متاثر ہوچکا ہے اس کو دور کریں اور اسلام کے تصور کانمات اور اجتماعی نظام کاتعارف کو ائیں. مکومت اسلام کا تعارف کروائیں تا کہ لوگوں کو پت چلے اسلام کیا ہے اور اس کے قوانین کیے کروائیں. مکومت اسلام کا تعارف کروائیں تا کہ لوگوں کو پت چلے اسلام کیا ہے اور اس کے قوانین کیے بین آن جوزہ تم، جوزہ مشہد، اور دیگر جوزہ بائے علمیہ کا فریضہ ہے کہ اسلام کو بتائیں اور اس مکتب کو لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ لوگ اسلام کو نہیں بیچائے۔ آپ حضرات اپنے آپ کو، اپنے اسلام کو، قیادت کے نمونہ کو، حکومت اسلامی کو دنیا کے سامنے تعارف کروائیں. خاص کر یونیورسٹی کے طلب کو قیادت کے نمونہ کو، حکومت اسلامی کو دنیا کے سامنے تعارف کروائیں اگر اسلام کو پیش کریں اور عکومت اسلامی کو جس طرح دہ ہے اسی طرح د

ا- بطور مثال اصول كافي ج اص ١٣٥ كتاب فضل العلم، باب صفة العلم وفصله وفضل العلماء

استقبال كري كي ملاب آمريت كے مخالف ہيں. پھو حكومتوں، استعماري حكومتوں كے مخالف ہيں، زور وزبردسی، عوامی سرمائے کی لوٹ کے مخالف ہیں، حرام خوری، جھوٹ کے مخالف ہیں اس اسلام کا جو حکومت اجتماعی کاطریقہ رکھتاہے اور تعلیم کے موافق ہے اسکی کوئی یو نیورسٹ مخالف نہ کوئی طالب علم یہ لوگ نجف اشرف کی طرف نظریں اٹھائے ہیں کہ ہمارے لئے کوئی فکر کریں. اس وقت کیا ہم بیٹھے ر ہیں تاکہ یہ لوگ ہم کو امر بالمعروف کریں کہ ہم نے اسلامی مرکز تشکیل کرلیاہے آپ ہماری مدد کریں. ہمارا فریصنہ ہے کہ ان مطالب کا تذکرہ کریں اور بتائیں کہ صدر اسلام میں حکومت اسلامی کا طریقہ، حکام اسلام کی روش کیا تھی. دار الامارہ کیا تھا. وزارت عدل وانصاف مسجد کے ایک کونے میں تھی حالانکہ حکومت کا دامن ایران، مصر، حجاز، یمن کے آخر تک پھیلا ہوا تھا، لیکن افسوس جب حکومت بعد کے طبقوں تک پہونچی تو شامی نظام کیا اس سے بھی بدتر ہوگئی یہ باتین لوگوں تک پہنچانی چاہئیں اور انہی فکری وسیاسی رشد دیناچاہئے. ہم کون سی حکومت چاہتے ہیں؟ ہمارے حکام، جن کے ہاتھ میں امور حکومت ہوں کیسے لوگ ہونا چاہئیں ان کاعمل اور ان کی سیاست کیسی ہونی چاہئے؟ اسلامی معاشرہ کا حاکم وہ شخص ہوتا ہے جو اپنے عقیل جیسے بھائی کے ساتھ (۱) ایسا برتاؤ کرے کہ پھر وہ بھی اقتصادی تفريق اور بيت المال سے زيادہ لينے كى خواہش يذكر سكے. اين بين سے بيت المال سے ضمانت برعاريه لی گئ چیز کامطالبہ کرے اور کھے اگر یہ ضمانت شدہ نہ ہوتی تو، تو سب سے پیلے وہ ہاشمی لڑکی ہوتی جس کے ہاتھ کائے جاتے (۲) ہم ایسا حاکم چاہتے ہیں، ایسا حاکم جو قانون کے مطابق عمل کرے نہ کہ اپنی خواہشات ومیلان نفس کے مطابق کام کرے قانون کے سامنے سب کو برابر سمجھے اور سب کے فرائض وبنیادی حقوق مساوی قراردے افراد کے درمیان انتیاز وتفریق کا قائل نہ ہو۔

ا نج البلاغه ، خطيه ١١٥.

٢ ـ بحار الانوارج ٣ ص ١٣٥ و ١٣٨ . تاريخ اميرالمؤمنين ، باب ٨٥ . وسائل الشيعه ج ١٨ ص ٥٢١ كتاب حدود وتعزيرات، ابواب حد السرقة ج ١١ ص ٥٢١ كتاب حدود وتعزيرات،

اپنے اور دوسروں کے خاندان کو ایک نظر سے دیکھے۔ اگر بیٹا بھی چوری کرے تو اس کا ہاتھ کاٹ دے۔ اگر بھائی، بین ہیرو مُن فروشی کریں تو ان کو بھی قتل کردے۔ ایسا نہ کرے کہ کسی کو تو ۱۰ گرام ہیرو مُن پر تھائی، بین ہیرو مُن کو ڈھیروں اور منوں ہیرو مُن لانے اور رکھنے پر بھی کچھے نہ کھے!

### تبلیغات وتعلیمات کے لئے اجتماعات

اسلام کے بہت سے عبادی احکام اجتماعی وسیاسی خدمات کا ذریعہ بھی ہیں اسلامی عبادتیں، سیاست وتدبير، معاشره سے مخلوط ہيں. مثلا نماز جماعت، اجتماع ج، نماز جمعہ (يه سب) اينے تمام روحاني، اخلاقي اور اعتقادی آثار کے ساتھ، سیاسی پہلو کے بھی جامع ہیں. اسلام نے اس قسم کے اجتماعات کا انتظام اس لئے کیا ہے کہ ان سے دینی فائدہ بھی حاصل کیا جاسکے، افراد میں برادری اور تعاون کے جذبات کی تقویت کی جاسکے، رشد فکری میں اضافہ کیا جاسکے، اپنی اجتماعی وسیاسی مشکلات کا حل تلاش کیا جاسکے اور اس کے لئے مل کر جہاد وکوشش کی جاسکے. غیر اسلامی ملک یا غیر اسلامی حکومتیں یا (خود) اسلامی حکومتیں اگر اس قسم کے اجتماعات منعقد کرنا چاہیں تو بے بناہ دولت خرچ کرنا ہوگی پھر بھی وہ اجتماعات بے صفا، ظاہری اور آثار خیر سے خالی ہوں گے. مگر اسلام نے ایسا نظام بنایا ہے کہ ہر شخص خود می ج پر جانے کا ممنی ہے بیادہ ج کے لئے چلے جاتے ہیں بڑے شوق سے نماز جماعت میں شرکت کرتے ہیں ان اجتماعات سے تبلیغات ودین تعلیمات، سیاست اسلامی، اعتقادی تحریک میں توسیع کی کوشش کرسکتے ہیں. مگر کچھ لوگوں کو اس کی فکر نہیں ہے. ان کی ساری کوشش یہ ہے کہ "ولاالضآلين" كو الجي طرح اداكياكه نهين ؟ جب ج كرنے جاتے بين تو بجائے اس كے كه اين مسلمان بھائیوں سے ہم مہنگی پیدا کریں. عقاید واحکام اسلام کو پھیلائیں، مسلمانوں کے عمومی مصائب ومشكلات كے لئے چارہ جوئى كريں مثلا فلسطين جو اسلامی وطن ہے اس كے آزاد كرنے كے لئے مشترك كوشش كري (اس كے بجائے) اختلافات بيدا كرتے ہيں حالانكه صدر اسلام كے مسلمان ج ميں جمع ہوکر نماز جمعہ وجماعت بریا کرکے بڑے بڑے امور انجام دیتے تھے. نماز جمعہ کے خطبہ میں یہ نہیں ہوتا

تھا کہ صرف ایک سورہ ودعا پڑھ کر اور چند تھلے اور آگے تمام کردیں بلکہ خطبہ جمعہ سپاہی تیاد کے جاتے تھے جو جمعہد سے میدان جنگ میں جاتا ہے وہ صرف خدا سے ڈرتا ہے وہ قتل ہونے سے ، فقر وفاقہ سے ، آوارہ وطن ہونے سے نہیں ڈرتا، الیہ ہی سپاہی خدا سے ڈرتا ہے وہ قتل ہونے سے ، فقر وفاقہ سے ، آوارہ وطن ہونے سے نہیں ڈرتا، الیہ ہی سپاہی کامیاب ہوتے ہیں۔ اگر آپ جمعہ کے خطبوں اور حضرت امیر گے خطبوں کو دیکھیں (ا) تو پہتا چکا کہ ان کا مقصد لوگوں کو صحیح راستہ پر لگانا، حرکت میں لانا اور جباد پر آبادہ کرنا تھا تاکہ اسلام کے فدائی اور مجابد سے تازاد کروایا جائے۔ اگر لوگ ہر جمعہ کو اکسے جوا کرتے ور مسلمانوں کی عمومی مشکلات کو ذکر کیا کرتے اور ان کو دور (کرنے کی کوششن) کرتے یا دور کرنے کا ادادہ کرتے تو یہ نو بت نہ آتی، اس زمانے میں صرورت ہے کہ کوششش کرکے ان اجتماعات کو بھر شروع کریں اور اس سے تبلیغات و تعلیمات کا استفادہ کریں، اس طرح کرنے سے اسلام کی اعتقادی وسیاسی تحریک وسیع ہوگی اور ترتی کرے گ

#### عاشورا بنائي

اسلام کو پیش کیجے اور اس کو پیش کیجے گر اس طرح جیے گویا لوگوں کے سانصنے عاشورا جدید ہو۔ جیسے عاشورا کو مجمم ومصبوط رکھا ہے اور یہ محفوظ ہے ۔ اسی طرح اسلام بھی ہو ۔ ( آج بھی ) لوگ عاشورا کے سینے زنی کرتے ہیں اجتماع کرتے ہیں (اس کے مؤسس پرسلام) آپ بھی ایسا کام کریں ہو اسلامی حکومت کے قیام کے لئے ایک لر پیدا کردے اجتماعات ہونے لگیں واکر اور اہل منبر ہوجائیں اور یہ چیز لوگوں کے ذہن ہیں بیٹھ جائے اگر اسلام کا تعارف کروایے تو عقاید اصول احکام اور اسلام کا جتماعی نظام (وغیرہ) لوگوں کو بتاہے تو بڑے شوق سے اسکا استقبال کریں گے۔ خدا گواہ ہے کہ اسلام کے حیاہے والے بت ہیں بیس بیٹر کی بیا ہے اگر کوئی بات کمی جاتی ہو تو لوگوں میں ہوش پیدا کے حیاہے والے بت ہیں بیس جوش پیدا

ا - نج البلاغ ، خطب ١١٠ ٢٥٠ ١٥ ، ١٥ ، ١٥ . حكمت ٢٥ ١٠ وسائل الشيعه ج ١١ ص ١٩٥ ك بعد

ہوجاتا ہے اس لئے کہ موجودہ نظام سے سبجی ناراض ہیں. زیر شمشیر اور گھٹن میں تو کوئی بات نہیں کرسکتا لوگ ایک ایک ایسے شخص کو چاہتے ہیں ہو شجاعت کے ساتھ گفتگو کرے۔ آپ فرزندان اسلام ہیں دلیرانہ اقدام کیجے اور لوگوں کے سامنے سادہ زبان میں بیان کیجے، حقائق کو لوگوں کے سامنے سادہ زبان میں بیان کیجے، ان کو حرکت میں لایے انہیں کوچہ وبازار اور انہیں کاریگروں، پاکدل دیماتیوں، بیدار طلاب میں سے مجابد بنایے ، تمام لوگ مجابد بن جائیں گے۔ معاشرے کے ہرقسم کے لوگ آزادی، استقلال اور قوم کی سعادت (کے لئے دل سے) جدوجید کرنے پر آمادہ ہیں، آزادی وسعادت کے لئے جماد دین کی صرورت ہے اسلام جو مکتب جماد ہے اور دین مبارزہ ہے اس کو لوگوں کے حوالہ کیجے تاکہ لوگ اپنے عقائد واضلاق کو اسلام کے اعتبار سے درست کریں اور ایک مجابدانہ قوت کے ساتھ ظالم واستعمادی حکومت کا تختہ پلے دیں اور حکومت اسلامی قائم کریں.

فقدائے کرام اسلام کے قلعے ہیں. عقائد ونظام اسلام کو پچپوانے والے اور اسلام کا دفاع کرنے والے اور حفاظت کو زبردست تقریروں اور معاظت کرنے دالے ہیں. (ان کو چاہے کہ) اس تعریف ددفاع اور حفاظت کو زبردست تقریروں اور بیدار کنندہ خطابوں اور لوگوں کی رہبری کرکے ثابت کریں. ایسی صورت میں اگر ۱۲۰ سال کے بعد مجی دنیا ہے گئے تو لوگوں کو احساس ہوگا اسلام پر عظیم مصیبت ٹوٹ پڑی ہے اور ایک خلا بیدا ہوگیا ہے اور روایت کی زبان میں " ثلم فی الاسلام ثلمة لایسدها شی " (دلوار اسلام میں ایسا شگاف پڑگیا ہے جس کو کوئی شی پر نہیں کرسکتی) کماگیا ہے اور یہ ہو کماگیا ہے: جب مؤمن فقیہ مرتا ہے تو " ثلم فی الاسلام "ایک ناقابل اصلاح اسلامی معاشرہ میں ایسا شگاف پڑ جاتا ہے کہ جو پر نہیں ہوسکتا تو وہ ہم جسے لوگوں کے مرنے سے نہیں ہوتا جن کاکام مطالعہ کے علاوہ کچ نہیں ہے. بھلا ہمارے مرنے سے اسلامی معاشرے میں کون سا خلا پڑجائے گا؟ یہ جب امام حسین دنیا ہے جاتے ہیں تو " ثلم فی الاسلام اسلامی معاشرے میں کون سا خلا پڑجائے گا؟ یہ جب امام حسین دنیا سے جاتے ہیں تو " ثلم فی الاسلام شکلمة " ہوتا ہے جو لوگ حافظ عقائد اور اسلام کے قوانین ونظام اجتماعی کے حافظ ہیں جیے خواجہ نصیر ثلمة شہوتا ہے جو لوگ حافظ عقائد اور اسلام کے قوانین ونظام اجتماعی کے حافظ ہیں جیے خواجہ نصیر شلمة " ہوتا ہے جو لوگ حافظ عقائد اور اسلام کے قوانین ونظام اجتماعی کے حافظ ہیں جیے خواجہ نصیر

الدین طوسی (۱) علامہ طی (۷) (وغیرہ) جنہوں نے نمایاں اور شایان شان خدمت کی ہے اگر یہ حضرات مرجائیں تب خلاء پیدا ہوتا ہے لیکن بیں اور جناب عالی نے اسلام کےلئے کیا کیا ہے کہ ہمارے مرف پر ہم اس روایت کے مصداق بنیں؟ ہم بیں سے ہزاروں آدمی مرجاتے ہیں کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوتی. پس ہم یا تو فقیہ نہیں ہیں اس طرح ہو حق ہے یا مؤمن نہیں ہیں جو حق ایمان ہے.

### طولافی جد و حبید

کوئی بھی عقلمند یہ نہیں سوچ سکتا کہ ہماری تبلیغات وتعلیمات کا نتیجہ اتنی جلدی حکومت اسلامی کی تشکیل کی صورت بیں ظاہر ہوجائے گا۔ حکومت اسلامی بنانے کے لئے مختلف قسم کی فعالیت کی مسلسل ضرورت ہے اور اس کے ساتھ توفیق اللی بھی ہو۔ یہ ایسا مقصد ہے جس کے لئے زمانہ در کار ہے دنیا کے عقلمند یہاں ایک پتھر رکھتے ہیں بھر دو سو سال کے بعد نوبت آتی ہے کہ وہاں پر تعمیر کریں اور مقصد حاصل کریں. خلیفہ نے ایک بوڑھے ہے کہا جو اخروط کے بودے لگا دہا تھا کہ: اے بوڑھے! تو ایسی چیز لگا دہا ہے جو بچاس سال بعد اور تیرے مرنے کے بعد بھل دے گی؟ بوڑھے نے کہا: دوسروں نے لئی چیز لگا دہا ہے جو بچاس سال بعد اور تیرے مرنے کے بعد بھل دے گی؟ بوڑھے نے کہا: دوسرول نے لئی تھا ہم نے کھایا اب ہم لگارہے ہیں دوسرے کھائیں گے۔

ا۔ محمد بن حسن طوسی معروف بہ " خواجہ نصیر و محقق طوسی " (۵۹۵ ۔ ۱۵۲۷ هـ) اسلام کے مشہور حکماء اور علماء میں سے تھے فلسفہ، کلام، ریاضیات اور ہیئت میں اپنے زمانہ میں سب پر مقدم تھے آپ کے شاگر دوں میں علامہ حلی، قطب الدین شیرازی، سید عبدالکریم بن طاؤوس تھے آپ کے تصنیفات و تالیفات بہت ہیں۔ منجلہ ان میں سے یہ ہیں، شرح اشارات، تجرید الاعتقاد، تحریر اقلیس، تحریری مجسطی واخلاق ناصری و غیرہ

٧۔ آیت اللہ شیخ جمال الدین حن بن لوسف بن علی بن مطهر طی ( ۔ ۱۷ مع ق قید، محدث، مفسر، متعکم، اویب، جامع معقول و منقول اور اپنے زمانہ میں فرقہ امامیہ کے رئیس تھے اور علامہ کی لفظ آپ کی خصوصات میں ہے آپ نے بڑے بڑے بڑے شیحہ وسنی علماء ہے درس بڑھا۔ آپ کے اساتذہ میں محقق علی، محقق طوی، سید احمد بن طاؤوس اور شیخ نجیب الدین تھے اور محقق طوی، سید احمد بن طاؤوس اور شیخ نجیب الدین تھے اور محقق طوی ان کے درس فقہ ہے استفادہ کرتے تھے فخرا کھتھین علامہ کے بیٹے بھی علامہ کے شاگر و تھے آپ کے آثار میں تبصرة المتعلمین، المحتلمین، المحتلف، قواعد، تذکرہ الفقہاء، کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد، الفین، المحتقر، تلحیص الکشاف وغیرہ بیں

ہماری محتوں کا ثمرہ اگر آنے والی نسلوں کو ملے، تب بھی ہم کو کوشش کرنی چاہے۔ چونکہ یہ اسلام کی خدمت ہے اور انسانوں کے لئے سعادت کا راستہ ہے یہ کوئی ذاتی وانفرادی چیز نہیں ہے کہ ہم کہ سکیں چونکہ اس وقت تو اس کا کوئی فائدہ ہے نہیں دوسرے لوگوں کو بعد میں فائدہ حاصل ہوگا تو ہمارا اس سے کیا ربط ہے؟ اگر امام حسین ' خود اپنے ہی مادی فائدوں کو پیش نظر رکھتے تو ابتدا ہی سے سازباز کرکے بات ختم کردیتے اموی حکومت تو چاہتی ہی یہ تھی کہ امام حسین ' بعیت کرلیں اور ان کی حکومت کی تمایت کردیں۔ اس کے لئے اس سے بہتر کیا بات تھی کہ فرزند رسول (ص) امام وقت، حاکم وقت کو امیرالمؤمنین کے اور اس کی حکومت کو قانونی مان لے، لیکن امام حسین ' اسلام اور مسلمانوں کے آئدہ کی فلر کردہ جسے تھے تاکہ اسلام جماد مقدس اور ان کی فداکاری کے نتیجہ میں انسانوں کے درمیان بھیلے اور کی فلر کردہ جسے تاکہ اسلام جماد مقدس اور ان کی فداکاری کے نتیجہ میں انسانوں کے درمیان بھیلے اور اس کا سیاسی واجتماعی نظام معاشرے میں برقرار رہ سکے۔ اس لئے آپ نے مخالفت کی، مقابلہ کیا اور اسلام کے لئے قربانی پیش کی.

یں نے پہلے جس روایت کا ذکر کیا ہے اس میں گرا خور کیجے تو آپ کو پہتہ چلے گا کہ امام جعفر صادق میں باوجودیکہ ظالم حکام کے بینے میں گرفتار تھے تھیے کی زندگی بسر کرتے تھے قدرت اجرائی آپ کے پاس نہ تھی بلکہ زیادہ تر تحت نظر رہتے تھے پھر بھی مسلمانوں کو ان کا فریضہ بتاتے تھے۔ حاکم وقاضی نصب کرتے تھے پس حضرت کے ان کاموں کا کیا مقصد تھا؟ اور اصولا اس عزل ونصب سے کون سافائدہ متر تب ہوتا تھا؟ (در اصل) بڑے لوگوں کی فکریں ست بلند ہوتی ہیں وہ کبھی مالیس نہیں موجے اور اپنی موجود حالت کے بارے میں نہیں سوچے وہ قدید میں ہوں، گرفتار ہوں اور یہ خیال بھی ہوتے اور اپنی موجود حالت کے بارے میں نہیں سوچے وہ قدید میں بوں، گرفتار ہوں اور یہ خیال بھی شہو کہ آزاد ہوں ۔ گئے تب بھی مصروف کار رہتے ہیں۔ وہ تو اپنے مقصد کی کامیابی کے لئے جس طسمہ بھی ہوسکے پلان بناتے ہیں تا کہ اگر ہوسکے تو خود اس پر عمل اور اگر خود کو بہتے جس طسمہ حصرے بھی ہوسکے پلان بناتے ہیں تا کہ اگر ہوسکے تو خود اس پر عمل اور اگر خود کو موقع نہ بل سکا تو دوسرے حضرات خواہ دو سو یا تین سو سال کے بعد ممکن ہو، اس کو عمسلی جامہ موقع نہ بل سکا تو دوسرے حضرات خواہ دو سو یا تین سو سال کے بعد ممکن ہو، اس کو عمسلی جامہ بہنائیں، بہت بڑے بر کے انقلابات کی کامیابی کا راز سے رہا ہے۔ انڈونشیا کے سابق صدر

سو کارنو (۱) زندان میں میں افکار رکھتے تھے اور پلان بنایا کرتے تھے جو بعد میں کامیاب جوا.

امام جعفر صادق" پروگرام کے ساتھ افراد کو منصوب بھی فرماتے تھے۔ اب اگر امام اس وقت کے لئے نصب فرماتے تھے تو یہ ایک لغو کام تھا، لیکن (ایبا نہیں تھا) حضرت آئندہ کی فکر کردہے تھے۔ ہمادی طرح نہیں تھے کہ صرف اپنی فکر کرتے اپنی صالت کا خیال دکھتے۔ آپ " تو امت کی فکر میں تھے انسان کی فکر میں تھے۔ آپ " پوری انسانیت کی اصلاح کرنا چاہتے تھے۔ قانون عدالت کی فکر میں تھے۔ آپ " پوری انسانیت کی اصلاح کرنا چاہتے تھے۔ قانون عدالت جاری کرنا چاہتے تھے۔ آپ " نے ایک ہزاد و کئ سو سال پہلے منصوبہ بنایا، نصب کیا بیاں تک کہ قوم بیداد ہوگئ۔ امت اسلام آگاہ ہوگئ اور اس نے قیام کیا ان کا مقصد یہ تھا کہ کوئی تحیر باقی نہ رہ جائے۔ عکومت اسلامی کس طرح کی ہوگی اور سربراہ حکومت معلوم رہے۔

واقعہ یہ ہے کہ اسلام، ندہب شیعہ اور دیگر نداہب وادیان نے اسی طرح ترتی کی ہے کہ پہلے منصوبے کے سوا کچے نہ تھا اس کے بعد جب رہبرول اور پنیبرول نے جد وجد کی، قیام کیا، تب مقصد میں کامیاب ہوئے جناب موسی ایک چرواہے سے زیادہ نہ تھے اور سالما سال آپ کا ہی پیشہ تھا اور جس دن آپ کو فرعون سے مقابلہ کاحکم ہوا آپ کا نہ کوئی یاور تھا نہ مددگارا لیکن آپ نے اپن فراتی لیاقت اور ایک عصا اور قیام کے ساتھ فرعون کی حکومت کو غرق کردیا۔ آپ کاخیال ہے کہ اگر موسی کا عصا ہمارے اور آپ بھی ہی کرسکتے تھے ؟ جناب موسی کی ہمت و تدبیر اور مستقل مزاجی چاہئے میں ہوتا تو کیا ہم اور آپ بھی ہی کرسکتے تھے ؟ جناب موسی کی ہمت و تدبیر اور مستقل مزاجی چاہئے ، تب عصائے موسی سے بساط فرعون کو الٹا جاسکتا ہے۔ یہ کام ہراکی کے بس کا نہیں ہے۔ رسول اکرم (ص) جب معبوث برسالت ہوئے اور کار تبلیغ شروع کیا

ا۔ احمد سوکار نو (۱۹۰۱ء ۱۹۵۰ء) ایک استاد کے بیٹے تھے ۱۹ سال کی عمر میں ہالینڈ کے ایک ٹیکنیکل کالج میں واخلہ لیا اور انجیئر کی ڈگری لیکر کامیاب ہوئے استعماری حکومت کے خلاف مسلسل جباد کی وجہ سے مدتوں جیل میں رہے اور ملک بدر کئے گئے سن ۱۹۴۵ء میں انڈونیشیا کے جمہوریہ ہونے کا اعلان کیا اور ۱۹۴۹ میں قانونا صدر منتخب کرلئے گئے دنیاوی سیاست کے ایک مشہور آدی تھے اور غیر وابسۃ تحریک کے بانیول میں سے تھے ۱۹۲۵ء میں مغرب کے حامی سپاسیوں کی بغاوت کی وجہ سے استعفا ویت پر مجبور ہوگئے کتاب برجم انقلاب ان کے آثار میں سے جے

تو صرف ایک آٹھ سالہ بچہ (حضرت علی ) اور چالیس سالہ عورت (جناب ضریحہ یں۔) آپ (ص) پر ایمان لائے ان دو کے علادہ رسول (ص) کے پاس کوئی نہیں تھا اور یہ تو سبی جانتے ہیں کہ (کفار قریش نے) کس قدر آپ (ص) کو اذبت پونچائی، ظلم کیا، مخالفت کی لیکن آنحضرت (ص) مایوس نہیں ہوئے اور نہ یہ فرمایا کہ میرا کوئی نہیں ہے (بلکہ) اپنی بات پر ڈٹے رہے اور اپنی روحانی طاقت اور قوی ادادے سے اس تحریک کو جو بیچ تھی اس منزل تک پیونچا دیا کہ آج سات سو ملین افراد ان کے جھنڈے کے نیچے ہیں.

نہب شیعہ بھی صفر سے شروع ہوا تھا، جس دن رسول خدا (ص) نے اس کی بنیاد رکھی تھی اسی وقت لوگوں نے بذاق اڑایا تھا اور جس دن لوگوں کو اکٹھا کرکے ممان نوازی کی تھی اور فرمایا تھا جو ایسا ایسا کرسے گا دہی میرا وزیر ہوگا اور سوائے حضرت علی کے ۔ جو اس وقت سن بلوع کو بھی نہیں ہونچے تھے گر بڑی روحانی طاقت کے مالک تھے ساری دنیا سے عظیم تر ۔ کسی نے بھی اپنی جگہ سے اٹھکر ہاں نہ کہی، حضرت علی نے بال میں جو اب دیا کہ میں ایسا کروں گا (اسی وقت) ایک شخص نے ابوطالب کی طرف رخ کرکے بنسی اڑانے والے انداز میں کہا: اب تم اپنے بیٹے کے پرتم کے نیچے پولا کرو (۱) .

اس دن بھی جب رسول فدا (ص) نے حضرت علی کی ولایت و حکومت کو لوگوں کے سامنے بیش فرمایا تو ظاہرا بیخ بیخ بین مرجع قرار دیتے تو فرمایا تو ظاہرا بیخ بیخ بین مرجع قرار دیتے تو فرمایا تو ظاہرا بیخ بین مرجع قرار دیتے تو کسی بھی قسم کی مخالفت نہ ہوتی لیکن چونکہ جانشین کا منصب دیا اور فرمایا یہ مسلمانوں پر حاکم بیں اور مسلمانوں کی قسمت کا فیصلہ ان کے ہاتھوں میں دیدیا اس لئے لوگوں کو حکلیف ہوئی اور مخالفیت نہ کھی تو کسی کو حرف مسائل شرعیہ ہوئی اور مخالفیت نہ کھی تو کسی کھی قسم کی مخالفت نہ کیجے تو کسی کو حکلیف ہوئی اور مخالفیت نہ کیجے تو کسی کو حکمی معالمہ میں مداخلت نہ کیجے تو کسی کو دھی تو کسی کو حکلیف ہوئی اور مخالفیت نہ کیجے تو کسی کو حکمی معالمہ میں مداخلت نہ کیجے تو کسی کو حکمی معالمہ میں مداخلت نہ کیجے تو کسی کو حکمی معالمہ میں مداخلت نہ کیجے تو کسی کو

ا - تاریخ طبری ج ۲ ص ۱۹۹ - ۲۲۳.

٧\_ تفسيركيرج ١١ ص ١١٥ . اسد الغاب ج ١١ ص ٢٨ . الغدي ج ١ ص ١١ - ١١٣ .

آپ سے کوئی مطلب نہ ہوگا، آپ سے اسی وقت مخالفت ہوگی جب حکومت وملک کی قسمت کے فیصلوں میں مداخلت کرنے لگیں گے، حضرت امیر اور شیعوں نے چونکہ ملکی معاملات میں مداخلت شروع کردی اس لئے ان کو اتنی اذبت ومصیبت بہونچائی گئی گر ان لوگوں نے اپنے کاموں سے ہاتھ نہ اٹھایا اور برابر جاد کرتے رہے بیاں تک کہ ان کی تبلیغات و مجاہدات کے نتیجہ میں آج دنیا کے اندر تقریبا دو سو ملین شیعہ موجود ہیں.

# دین مدارس کی اصلاح

اسلام کے تعادف کا لازی نتیجہ یہ ہوگا کہ حوزہ ہائے روحانیت کی اصلاح کی جائے۔ اس طرح کہ درسی پروگرام اور تبلیغات و تعلیمات کی روش کامل کی جائے۔ سستی، مالوسی اور نفس پر عدم بھروسہ کی جگہ مستقل مزاجی دکوشش، امید اور خود اعتمادی پیدا کی جائے۔ دشمنوں کی تبلیغ و تعلیم جس نے بعض اشخاص کی حیثیت علمی کو متاثر کیا ہے اس اثر کو باطل کیا جائے۔ مقدس نما لوگوں کی جماعت جو حوزہ علمیہ کے اندر رہ کر لوگوں کو اسلام اور اجتماعی اصلاحات سے دور رکھنے کی کوشش کرتی ہے اس کی اصلاح کی جائے۔ درباری ملاجو دین کو دنیا کے بدلے نیج چکے ہیں ان کے روحانی لباس کو ان سے چھین لیا جائے اور ان کو حوزہ علمیہ سے نکال باہر کیا جائے۔

# استعمار کے فکری واخلاقی اثرات کوختم کیا جائے

استعمار کے ایجنٹ، تربیتی و تبلیغاتی وسیاسی مشنریاں، ایجنٹ حکومتیں او قوم وملت کی دشمن حکومتیں صدیوں سے زہرپاشی کررہی ہیں اور لوگوں کے افکار واخلاق کو فاسد کررہی ہیں جو لوگ ان کے درمیان سے دین مدارس میں آتے ہیں وہ فطری طور سے اخلاقی وفکری برائیاں لیکر آتے ہیں، حوزہ ہائے علمیہ چونکہ معاشرے اور عوام کا ایک جزء ہے اس لئے ہمیں افراد حوزہ کی فکری واخلاقی اصلاح کی بھی کوشش کرنی چاہئے۔ اجنبیوں کی تبلیغات وافہام وتفہیم اور فاسد وخیانت کار حکومتوں کی سیاست سے

پیدا شدہ روحانی وفکری اثرات کو ختم کرنا اور ان سے جہاد کرنا بھی ہمارے لئے صروری ہے۔

یہ آثار بہت ہی واضح بیں مثلا بعض کو ہم دیکھتے ہیں کہ حوزہ علمیہ کے اندر ایک دوسرے سے
سرگوشی کرتے رہتے بیں کہ کام ہمارا نہیں ہے۔ ہم کو ان چیزوں سے کیا غرض؟ ہماری ذمہ داری
دعائیں پڑھنا اور مسائل بیان کرنا ہے۔ یہ غیروں کے پروپیگنڈے کے اثرات ہیں. (یہ) استعماریوں ک
کئی سو سالہ غلط تبلیغات کا نتیجہ ہے جو نجف، قم اور مشہد کے حوزات علمیہ کے دل کی گرائی میں اتر
گیا ہے اور افسردگی، کا کمی اور سسستی کا سبب بنا ہے۔ یہ رشد پیدا ہی نہیں ہونے دیتا۔

بارباد عذر نوابی کرتے ہیں کہ ہم سے یہ کام نہیں ہوسکتے۔ یہ افکار ہی غلط ہیں۔ ہو ہو گوگ اسلای ممالک میں امارت و حکومت کرتے ہیں وہ کس طرح کے ہیں کہ وہ تو عدہ برا ہوسکتے ہیں لیکن ہم نہیں ہوسکتے؛ آخر ان امرا، و ملوک میں کون ایسا ہے جو عام افراد سے زیادہ لیاقت رکھتا ہے؟ ان میں بست سے الیے ہیں جو جابل ہیں۔ جاز کے حاکم نے (۱) کمال تعلیم حاصل کی ہے اور کیا پڑھا ہے؟ رصافان بالکل ہی ہے سواد تھا اور ایک ان پڑھ سپاہی سے زیادہ کچ نہ تھا۔ تاریخ میں بھی سی ربا ہے۔ بست سے بالکل ہی ہے سواد تھا اور ایک ان پڑھ سپاہی سے زیادہ کھ نہ تھا۔ تاریخ میں بھی میں ربا ہے۔ بست سے حکام جو نودسر اور مسلط تھے معاشرے کے ادارہ کرنے کی لیاقت، تدبیر ملت اور علم وفصنیلت سے بالکل ہے بہرہ تھے۔ بارون رشید (۱) یا دوسرے جو بست بڑے ملک پر حکومت کرتے تھے انہوں نے کون کی ڈگری حاصل کی تھی؟ تحصیل علم کرنا، عالم ہونا، فنون کے اندر ممارت حاصل کرنا پروگرام اور امور اجرائی واداری کے لئے بست ضروری ہے کہ ہم بھی اس قسم کے افراد کے وجود سے استفادہ کریں گا اور جو چیزیں نظارت اور ملک کے ادارہ عالیہ اور لوگوں کے درمیان عدالت وعادلانہ روابط کی برقراری سے مربوط ہیں یہ وہی چیزیں ہیں جو فقیہ کے پاس ہیں اور فقیہ ہی ہے جو دوسروں کے زیر تسلط نہیں

ا۔ فیصل بن عبدالعزیز آل سعود (۱۹۰۷ء ۱۹۵۵ء) مدتوں وزیر خارجہ اور وزیر اعظم سعودیہ تھا اور ۱۹۷۳ء میں اپنے بھائی کے خلع سلطنت کے بعد ان کی جگہ پر بیٹھا تھا.

٢ مارون رشيه ( ١٩١٠ ه ق) بني عباس كا پانچوال خليفه تها.

ہوتا اور نہ اس پر اغیار کا نفوذ ہوتا ہے اور آخری لحد تک حقوق ملت، استقلال وآزادی، بورے ارض وطن کی حفاظت اور اسلام کا دفاع کرتا ہے، وہ فقیہ ہوتا ہے جو دائیں یا بائیں بازو کی طرف انحراف نمیں کرتا.

آپ حضرات اپن افسردگی کو ختم کرکے اپن روش تبلیغات اور اپنے پروگرام کو مکمل کیجے. اسلام کے تعارف میں سنجدیگ سے کام لیجئے. حکومت اسلامی کی تشکیل کےلئے عزم محکم کیجئے. اس سلسلہ میں بیشرو بنیے اور حریت بہند لوگوں کے ہاتھ میں ہاتھ دیکر کوشش کیجے، قطعا حکومت اسلامی قائم ہوگی. اپنے آپ پر بھروسہ رکھے. آپ کے اندریہ قدرت، جرءت اور تدبیر ہے کہ ملت کی آزادی واستقلال کے لئے کوشش کیجے. آپ، لوگوں کو بیدار کرسکتے ہیں ان کو معرکے پر تیار کرسکتے ہیں. استعمار واستبداد کو لرزه براندام کرسکتے ہیں. دن بدن زیادہ تجربہ حاصل ہوگا. آپ کی لیاقت اور آپ کا تجربہ اجتماعی کاموں میں زیادہ ہو گا. جب بھی خدا توفیق دے ظالم حاکم کی حکومت کو سرنگول کردیجے. یقنیا لوگوں پر حکومت کرنے کے عہدہ اور رہبری سے عہدہ برا ہوئیے گا. حکومت بنانے اور اس کے چلانے اور اس کے لئے ضروری قوانین تیار ہیں. اگر ملک چلانے کے لئے ٹیکسوں اور آمدنی کی صرورت ہے تو اسلام نے اس کو (پیلے ہی) معین کردیا ہے اور قانون کی ضرورت ہے تو اس کو وضع کرچکا ہے. اس کی کوئی صرورت نہیں ہے کہ حکومت بنانے کے بعد قانون بنانے کے لئے بیٹھے یا غیر پرست حکام اور مغرب زدہ حاکموں کی طرح دوسروں کی تلاش میں جائے تاکہ ان سے عاریتا قانون کیجے. (نہیں) بلکہ ہر چیز موجود ہے، مہیا ہے صرف وزارتوں کا پروگرام باقی رہ جاتا ہے تو وہ بھی مشاورین ومدد گاروں کے سارے اور ان ماہرین حضرات کی کمک سے جو مختلف چیزوں میں ممارت رکھتے ہیں ایک مجلس مشاورت ترتيب ديكر طے كيا جاسكتا ہے.

خوش قسمی کی بات یہ ہے کہ قویس آپ کی تابع اور آپ کے بارے میں متحد ہیں جس چیز کی کمی ہے وہ ہمت اور مسلح طاقت کی ہے اور وہ بھی خدا نے چاہا تو حاصل کرلیں گے. ہمت موسی اور عصائے ہے

موسی کی ضرورت ہے ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جن کے ہاتھوں میں عصائے موسی اور شمشیر حیدری ہو.

البتہ وہ بے قیمت افراد جو حوزہ علمیہ میں بیٹے ہیں ان کے بس کی بات نہیں ہے کہ حکومت بنا سکیں اور بن جائے تو چلا سکیں کیونکہ وہ اتنے بے وقعت وبے قیمت ہیں کہ قلم کو بھی حرکت نہیں دے سکتے اور بن جائے تو چلا سکیں کوئی قدم اٹھا سکتے ہیں.

اغیار اور ان کے ایجنوں نے ہمارے کانوں میں اننا بجرا ہے کہ " آقا آپ ا پنا کام کیجے، مدرسہ ودرس و تدریس میں گے رہیے آپ کو ان چیزوں ہے کیا مطلب ہے کام آپ لوگوں کے بس کا نہیں ہے " خود ہم کو یقین آگیا کہ ہم ہے کوئی کام نہیں ہوسکتا اور ابھی میں اس غلط پروپیگنڈا کو لوگوں کے کان سے نکال بھی نہیں سکتا اور نہ یہ بچھا سکتا ہوں کہ آپ بھی انسانوں کی قیادت کر سکتے ہیں۔ آپ بھی دوسروں کی طرح ہیں۔ آپ بھی عکومت کر سکتے ہیں۔ آخر دوسرے کیسے تھے کہ آپ اس طرح نہیں ہوسکتے ہیں اس خوا نہیں اور نوش گزرانی ہوسکتے ہیں اتنا ہی تو فرق ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ بعض مقابات پر گئے ہیں اور نوش گزرانی ہوسکتے ہیں ان کو روکتا نہیں ہوں۔ بس بات اتنی سی ہے کہ وہاں بھی کچھ فرائض ہیں (مثلا) آپ اسلام کا تعارف کروائے۔ اسلام کے حکومتی نظام کو دنیا تک ہونچائے، ہوسکتا ہے یہ سلاطین اور اسلامی ممالک کے سربراہ متوجہ ہوجائیں کہ بات تو صحیح ہے اور پھر وہ تالع ہوجائیں۔ ہم یہ ہرگز نہیں چاہتے کہ ان کے سربراہ متوجہ ہوجائیں کہ بات تو صحیح ہے اور پھر وہ تالع ہوجائیں۔ ہم یہ ہرگز نہیں چاہتے کہ ان کے ہاتھوں سے (حکومت) بچھین لیں بلکہ جو (اسلام کا) تابع اور امین جاس کو اس کو اس جگہ پر باقی رکھیں گے۔

آج دنیا میں ہماری تعداد ۵۰۰ ملین ہے اس میں ۱۵ ملین یا اس سے زیادہ شیعہ ہیں. یہ سب ہمارے پیرد ہیں لیکن ہم اتنے ہے ہمت ہیں کہ ان سب کا نظام نہیں چلا سکتے. ہم کو ایسی حکومت بنانی چاہئے جو لوگوں کی امانت دار ہو، لوگوں کو اس پر اطمینان ہو، لوگ اپنی قسمت اس کے حوالہ کرنے پر تیار ہو

سکیں. ہم امین حاکم چاہتے ہیں تاکہ وہ امانت داری کرے اور قوم اس کے زیر پناہ اور بناہ قانون میں آسودہ خاطر ہوگر اینے امور کو انجام دے اور زندگی بسر کرسکے.

یہ وہ مطالب ہیں جن کی فکر کرنی چاہے۔ آپ مایوں نہ ہوں اور یہ بھی خیال نہ کریں کہ یہ نہ ہوسکنے والا کام ہے۔ خدا جانتا ہے کہ آپ کی لیاقت اور اہمیت دوسروں ہے کم نہیں ہے لیکن اگر اہمیت کا مطلب ظلم اور آدم کشی ہے تو اس کی لیاقت ہمارے اندر نہیں ہے۔ وہ نامعقول شخص جب قبیہ فانہ (۱) مطلب ظلم اور آدم کشی ہے تو اس کی لیاقت ہمارے اندر نہیں ہے۔ وہ نامعقول شخص جب قبیہ فانہ (اَ تی میں ہمارے پاس آیا تو وہاں میرے پاس جناب قبی (۱)سلمہ اللہ بھی تھے جو ابھی تک گرفتار ہیں (آت ہی) اس نے کما: سیاست کامطلب بدذاتی، جموٹ ... مختصر یہ کہ پدرسوختگی (فارسی زبان کی گالی ہے) ہے اس کو آپ لوگ ہمارے لئے چھوڑ دیجئے! اس نے (ایک حساب ہے) صحیح کما اگر واقعا ہے، ہاست انہیں چیزوں کا نام ہے تو انہیں لوگوں سے مختص ہے (اگر) اسلام جو سیاست رکھتا ہے، سیاست انہیں چیزوں کا نام ہے تو انہیں لوگوں سے مختص ہے (اگر) اسلام جو سیاست رکھتا ہے وہ سلمانوں کی جو سیاست ہونی چاہئے ائمہ بدی جو سامتہ العباد (۱۳) تھے وہ اس مطلب کے برخلاف ہے وہ کہ دہا تھا اور اس کا مقصد ہم کو دھوکا میں رکھناتھا، اس کے بعد اس نے اخبادوں میں یہ شائع کرادیا کہ یہ بات طے ہوگئ ہے کہ علماء سیاست میں دخل نہیں دیں گے (۱۳) ہم نے بھی آذاد ہونے کے بعد منبر

ا۔ مراد پاکروان ہے جو اس وقت سی آئی ڈی کا رئیس تھا اور ۱۱ مرداد سن ۱۳۴۷ (۲ آگست ۱۹۹۳ء) میں جب امام شمینی تر ندان میں تھے وہ ان کی ملاقات کو گیا تھا. بررسی و تحلیلی از نهضت امام شمینی تر اص ۵۵۵.

۲۔ اس سے مراد الحاج سید حسن قمی فرزند مرحوم آبت الله حاج سید حسین قمی ہیں جو اس وقت امام خمینی کے ساتھ قدیم خانہ میں تھے اس کے بعد انقلاب کی کامیابی تک منطقہ کرج میں جلاوطنی کی صورت میں زندگی بسر کررہے تھے امام خمینی کی رہمری میں تھے اس کے بعد انقلاب کی کامیابی تک منطقہ کرج میں جلاوطنی کی صورت میں زندگی بسر کررہے تھے امام خمینی کی رہمری میں تحریک اسلامی کے آغاز میں ان کی جلاوطنی ختم ہوئی اور وہ مشہد چلگئے۔

على ساسة ، سائس كى جمع ہے اس كے معنى مرد سياست اور متولى امر كے بيں يہ تعيير زيارت جامعہ بيس وارد ہوئى ہے۔ من لا يحضره الفقيم ج ٢ ص ١٣٥٠ الواب زيارات ، باب ٢٢٥ ، حديث ٢.

۳۔ ۱۲ مرداد ۱۳۳۷ (۳ اگست ۱۹۹۳ء) کو تمام ملکی اخباروں نے یہ خبر شائع کی: ملک کی سی۔ آئی۔ ڈی کی قانونی اطلاع کے مطابق حکومت کے انتظامیہ اور جناب خمینی، جناب قمی اور جناب محلاتی کے درمیان یہ بات طے ہوگئی ہے کہ (یہ حضرات) سیاسی امور میں گئی قسم کی مداخلت نہیں کریں گے؛ نہضت امام خمینی تاح ملاق کے معالق میں کمی قسم کی مداخلت نہیں کریں گے؛ نہضت امام خمینی تاح اص ۵۸۵ وکوثر ج اص ۱۰۴

یہ جاکر اس کی تردید کی اور کھل کر کھا کہ اس نے جھوٹ کھا ہے اگر خمینی یا کوئی دوسرا یہ بات کھے تو ہم اس کو نکال باہر کریں گے (۱).

آپ کے ذہنوں میں شروع ہی سے بھا دیا گیا ہے کہ سیاست کا مطلب جھوٹ وغیرہ ہے تاکہ آپ امور حکومت سے الگ رہیں اور وہ اپنے کام میں مشغول رہیں اور آپ دعا گوئی میں لگے رہیں. آپ بیال بیٹھ کر خلد اللہ ملکہ (۱) کہتے رہیں اور وہ اپنا جو جی چاہے کام کرتے رہیں. جیسی بیمودگی چاہیں کریں. جمداللہ وہ بھی اتنی تجھ نہیں رکھتے۔ یہ تو ان کے استاد اور ان کے ماہرین کا کام ہے جنوں نے یہ منصوبہ بنایا ہے. انگریزی استعمار گرجو تین سو سال پہلے سے مشرقی ممالک میں اثر ونفوذ رکھتے ہیں اور ہر اعتبار سے ان ملکوں کے بارے میں اطلاع رکھتے ہیں انہوں نے یہ پروگرام بنایا ہے. اس کے بعد امریکہ وغیرہ کے استعمار گر، انگریزوں کے ساتھ متحد وشفق ہوگئے اور اس منصوبے کی تکمیل میں ان کے امریکہ وغیرہ کے استعمار گر، انگریزوں کے ساتھ متحد وشفق ہوگئے اور اس منصوبے کی تکمیل میں ان کے شریک کار ہوگئے۔ میں ہمدان میں تھا کہ ہمارے ایک طالب علم نے جو علماء کا لباس اتار چکا تھا گر شریک کار ہوگئے۔ میں ہور انگریزوں کے ساتھ متحد وشفق ہوگئے دکھایا جس میں سرخ رنگ کے فاصل شخص تھا اور بااخلاق تھا اس نے ایک سبت بڑا کاغذ مجھے دکھایا جس میں سرخ رنگ کے فاصل شخص تھا اور بااخلاق تھا اس نے ایک سبت بڑا کاغذ مجھے دکھایا جس میں سرخ رنگ کے فاصل شخص تھا اور اس نے مجھے بتایا کہ یہ سرخ نشان زمین کے اندر ایران میں جو مخازن ہیں فنانات لگے ہوئے تھے اور اس نے مجھے بتایا کہ یہ سرخ نشان زمین کے اندر ایران میں جو مخازن ہیں فنانات لگے ہوئے تھے اور اس نے مجھے بتایا کہ یہ سرخ نشان ذمین سے اندر ایران میں جو مخازن ہیں

ا۔ ۲۱ فروردین ۱۳۳۳ بروز جمعہ اپنے گریس تقریر کرتے ہوئے امام شمینی نے کہا ایک روزنامہ یس ۱۳۲۱ /۱۵ ۱۳ کو یہ خبر کھی تھی کہ جھ کو قیطریہ کے قیدخانہ سے لایا گیا اور جو خبر نفری گئ اس کا خلاصہ یہ تھا، علماء سیاست میں کوئی مداخلت نمیس کریں گئی اس کا خلاصہ یہ تھا، علماء سیاست میں کوئی مداخلت نمیس کریں گئے میں اس وقت آپ کے سامنے حقیقت کو واضح کرنا چاہتا ہوں ایک شخص میرے پاس آیا (جس کے نام کو میں ذکر نمیس کرنا چاہتا) اور لولا جناب؛ سیاست جموشاولنے، وهوکاوینے، فریب دینے خلاصہ پدرسوختگی کانام ہے آپ حضرات اس کو ہم رکزنا چاہتا تھا اس لئے میں نے کہا، ہم تو اس سیاست ہمارے لیے چھوڈ دیکئے چونکہ وقت کا تقاصانہ تھا اور میں اس ہے کث نمیس کرنا چاہتا تھا اس لئے میں نے کہا، ہم تو اس سیاست ہمارے لیے جھوڈ دیکئے چونکہ وقت کا تقاصانہ تھا اور میں اس ہے کث نمیس کرنا چاہتا تھا اس لئے میں نے کہا ہوں اسلام یہ نمیس جس کو تم کمہ رہے ہو ابتدا ہی ہے داخل نمیس ہونا چاہتے تھے اور نہ داخل تھے مگر آج موقع ہے اس لئے کہتا ہوں اسلام ہی ہے نمیں ہون کہ مرف اتوار کو مراسم عبادت انجام نمیس ہوں کہ صرف اتوار کو مراسم عبادت انجام میں ان ملائل میں ہوں کہ صرف اتوار کو مراسم عبادت انجام دوں باتی اوقات اپنے لئے باوشاہ رہوں دوسرے کمی کام ہے تعلق ہی نہ رکھوں کوثر ج اص ۱۹۰ و ۱۹۰ ا

اور غیر ملکوں نے ان کا پت چلایا ہے اس کے نشانات ہیں. غیر ملکی ماہرین نے ہمارے ملک کا مطالعہ کیا ہے اور زیرزمین تمام مخازن کا پنتہ چلایا ہے کہ کمال پر سونا ہے کمال پر تانبہ ہے کمال پر تیل ہے اور ہمارے لوگوں کے دلوں کا بھی اندازہ لگایا ہے اور وہ سمجھ کئے ہیں کہ تنها وہ چیز جو ان کے ارادوں کی تکمیل میں حائل ہے اور ان کا مقابلہ کرسکتی ہے وہ اسلام اور علماء ہیں. انہوں نے اسلام کی طاقت کو دمکھا کہ اس نے بورپ پر تسلط حاصل کرلیا اور سمج لیا کہ واقعا اسلام ان کے پروگرام کا مخالف ہے (دوسرے) ان کو یہ بھی معلوم ہوگیا کہ واقعی علماء کو اپنے زیر اثر نہیں لایا جاسکتا اور نہ ان کی فکروں کو بدلا جاسکتا ہے اس لئے انہوں نے بیلے ہی دن سے یہ کوشش شروع کی کہ اس کانے کو اپنی داہ سیاست سے ہٹا دیا جائے اور اسلام کو محدود اور علماء کو بے اثر کردیں. غلط پروپیگنڈہ کرکے یہ کام بھی ا نجام دیا اور دہ مجی اس طرح کہ آج ہماری نظر میں اسلام چار مسئلوں سے زیادہ نہیں ہے! دوسری طرف یہ طے کرلیا کہ فقہاء اور علمائے اسلام کو جو اسلام میں گروہوں کے سربراہ میں تہمت لگا کر یا دوسرے ذرائع استعمال کرکے ان کو بدنام کردیں. ایک نہایت ہی ہے آبرد اور استعمار کا ایجنٹ اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ نجف وایران کے چھے سو علماء انگریزوں کے وظیفہ خوارتھے. شیخ مرتضیٰ انصاری (۱) نے صرف دو سال وظیفہ لیا بھر متوجہ ہوگئے (۴) اس کا مدرک وہ استعاد ہیں جو انگلستان کی وزارت

ا۔ اس سے مراد شیخ مرتضی انصاری فقیہ واصولی ہیں

المان کی تالیف ہی اور میں چیز بتاتی ہے کہ جب سے ساواک المان کی المین المان کی وضاحت یہ ہے کہ جب سے ساواک کی بنیاد رکھی گئی ہے اسی وقت سے رائین ۱۳۹۸ کے اشارہ نمبر سے ان لوگوں کے لئے کام کرتا تھا اس نے اپنی کتاب " فرامو شخانہ وفراماسونری کو ساواک کی مدد سے لکھ کر شائع کیا تھا. رائین کی کتاب میں جو اسناد درج ہیں وہ ساواک کے مرکزی ریکار ڈ کے مطابق ہیں اور بی چیز بتاتی ہے کہ اس کا اہم حصہ اننی اسناد سے انتخاب کیاگیا ہے جو عینا رائین کی کتاب میں آیا ہے۔ شاہ ایران کے وزیر دربار، علم کے ساتھ بھی اس کے بہت اچھے روابط تھے بی شخص تھا جس نے رائین کو حقوق بگیران انگلیس در ایران کی تالیف پر آمادہ کیا تھا تا کہ اس طرح علماء کے چرے کو داغدار کردیے

ظهور وسقوط سلطنت پهلوي ج ۲ ص ۲۹۲ و ۲۹۲ و ۱۹۲۸ مطالعات ساسي ، مؤسسه وپژومشهائے ساسي ، کتاب اول ص ۴۱ - ۹۲ .

خارجہ در ہند کے ریکارڈ میں ہیں. اس میں استعمار کا ہاتھ ہے جو ہم کو گالیاں دلواکر نتیجہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ استعمار بست چاہتا ہے کہ تمام علما، کو اپنا وظیفہ خوار بنائے تاکہ علما، کو لوگوں میں بدنام کرکے لوگوں کو ان سے دور کردے۔

اور دوسری طرف ان لوگوں نے اپنی کوسٹس و تبلیغات سے چاہا ہے کہ اسلام کو محدود کردیں. فقہاء اور علمائے اسلام کی ذمہ داریوں کو جزئی کاموں میں مخصر کردیں. انہوں نے ہمارے کانوں میں بچونکا ہے کہ فقہاء کو (خبی) مسائل بیان کرنے کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ہے وہ کوئی دوسری ذمہ داری نہیں رکھتے. بعض ناسجے لوگوں نے یقین کرلیا اور گراہ ہوگئے وہ اس کو نہ سمجھ سکے کہ یہ ایک ایسی سازش ہے جس کے ذریعے وہ ہمارے استقلال کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور ہر طرح سے اسلامی ممالک کو ہمادے ہاتھ سے لینا چاہتے ہیں. ایسے ناسمجھ ہیں کہ جنوں نے نادانستہ طورے استعماری پروپیگنڈے، ان کی ساست اور ان کے مقاصد کی مدد کی ہے استعمار کے پروپیگنڈا اداروں نے یہ وسوسہ بیدا کردیا ہے کہ سیاست اور ان کے مقاصد کی مدد کی ہے استعمار کے پروپیگنڈا اداروں نے یہ وسوسہ بیدا کردیا ہے کہ سیاست سے الگ چیز ہے. علماء کو کسی اجتماعی کام میں مداخلت نہیں کرناچاہے۔ فقہاء کو یہ حق نہیں ہے کہ ملت اسلام اور اپنی تقدیر سازی کی فکر کریں. افسوس اس کا ہے کہ کچھ لوگ اس کو قبول نہیں ہوا کہ جو استعمار چاہتا تھا وہی ہوا۔

آپ ذرا حوزہ ہائے علمیہ پر نظر ڈالے وہی غلط پروپیگنڈے کے اثرات دکھائی دیں گے۔ مہمل وبیکار وکابل وبے ہمت لوگوں کو آپ د سکھیں گے کہ وہ صرف مسئلہ گوئی کررہے ہیں! دعا کررہے ہیں! اس کے علاوہ ان سے کام ہو بھی نہیں سکتا۔ اسی طرح آپ ایے رویہ کو د سکھیں گے جو اسی غلط پروپیگنڈہ کا نتیجہ ہے۔ مثلا بات کرنا علماء کی شان کے خلاف ہے۔ آخوند اور مجتند کو ایسا ہونا چاہئے جو کچھ جانتا ہی نہ ہواور اگر جانتا ہو تو بات نہ کرے۔ صرف لااللہ الااللہ کے اور کبھی صرف ایک کلمہ کے۔ حالانکہ یہ غلط ہواور اگر جانتا ہو تو بات نہ کرے۔ صرف لااللہ الااللہ کے اور کبھی صرف ایک کلمہ کے۔ حالانکہ یہ غلط ہواور اگر جانتا ہو تو بات نہ کرے۔ صرف لااللہ الااللہ کے اور کبھی صرف ایک کلمہ کے۔ حالانکہ یہ غلط ہواور اگر جانتا ہو تو بات نہ کرے۔ حالانکہ خدا تقریر، قلم اور تحریر کی عظمت کو بیان کرتا ہے سورہ

رحمان میں ہے علمه البیان (۱) اور اس بیان کو نعمت عظیم اور محترم شمار کرتا ہے۔ بیان تو احکام اللی کے پھیلانے کے بھیلانے کے لئے ہوتا ہے اس نطق وبیان کے ذریعہ ہم لوگوں کو دین کی تعلیم وعقائد کے پھیلانے کے لئے ہوتا ہے اس نطق وبیان کے ذریعہ ہم لوگوں کو دین کی تعلیم دے سکتے ہیں تاکہ یعلمونها الناس کے مصداق بن سکیں. رسول اسلام (ص) اور حضرت علی تقریریں کرتے تھے، خطبے دیتے تھے اور مرد سخن تھے.

### مقدس نماؤں کی اصلاح

اس قسم کے احمقانہ افکار جو بعض ذہنوں ہیں ہیں یہ استعمار اور ظالم حکومتوں کی مدد کرتے ہیں اور ان کا مقصد اسلامی ممالک کو اسی حالت ہیں باقی رکھنا اور اسلامی انقلاب کو روکنا ہے۔ یہ ان لوگوں کے خیالات ہیں جن کو "مقدسین " کما جاتا ہے۔ ویسے یہ لوگ "مقدس نما " ہیں حقیقت ہیں مقدس نمیں ہیں۔ ان کے افکار کی اصلاح ضروری ہے اور ان کی شرعی ذمہ داری بھی ان کو بتایا جانا صروری ہے کیونکہ یہ لوگ ہماری اصلاحات اور ہمارے انقلاب کے مانع ہیں انہوں نے ہمارے ہاتھوں کو باندھ کیونکہ یہ لوگ ہماری مرحوم (م) اور جناب مرحوم (م) جناب مرحوم (م) اور جناب اور جناب مرحوم (م) اور جناب

لا۔ آیت اللہ العظمی سید حسین بن علی طباطبائی بروجروی (۱۲۹۲۔ ۱۳۸۰ھ ق) فقیہ، اصولی، زعیم حوزہ علمیہ مرجع شیعیان عالم آپ کے اساتدہ میں آخوند خراسانی، سید محمد کاظم بزدی، شیخ الشریعہ اصفہانی تصے شہر قم کے علماء وطلاب کے اصرار پر ۱۲۹۳ھ ھے تہ ہی میں اقامت پذیر ہوگئے۔ آپ کی تالیفات میں حاصیہ بر عروہ الوثقی، حاصیہ بر کفایہ الاصول، حاصیہ بر نمایہ شیخ طوسی اور فقہ واصول کے تقریرات ہیں جن کو آپ کے شاگردوں نے قلم بند کیا ہے۔

سر آیت الله سیر محمد تجت (۱۳۱۰ - ۱۳۵۳ ه) آپ کا شمار مجتمدین میں ہوتاتھا اور فقہ واصول کے مدرس تھے من ۱۳۴۹ ہے ے شہر قم میں اقامت پذیر ہوگئے تھے آیت الله حائری کے مرنے کے بعد آیت الله صدر وخوانساری کے ساتھ مل کر حوزہ علمیہ قم کا نظام چلاتے تھے آپ کی تالیفات میں رسالہ ور استصحاب، رسالہ ور بیچ اور حاشیہ بر کفایہ شامل ہیں۔

مہر آیت اللہ سیصدر الدین صدر (۱۲۹۹ ۔ ۱۲۹۹ سے ۱۳۵۱ سے اساتذہ میں آخوند خراسانی اور آیت اللہ نائینی تھے آیت اللہ حائری کی وعوت پر قم تشریف لائے اور آپ کے مشیر وہمکار رہے آپ کی تالیفات میں المہدی، خلاصہ الفصول ومدینہ العلم ہیں

ا۔ اس کو بات کرنے کی تعلیم دی . سورہ رحمان رم

خوانساری مرحوم (۱) رصنوان الله علیم ایک سیای امر کے بارے میں مشورہ کرنے کے لئے ہمارے گھر میں اکٹھا ہوئے تھے (۱) میں نے عرض کیا: آپ حضرات سب سے پیلے ان مقدس نماؤں کی تکلیف (شرع) واضح فرمائي. انكے وجود كا مطلب يه ب كه دشمن نے آپ پر حمله كرد كھا ہے اور ايك مصبوط شخص نے آپ کا ہاتھ پکڑ رکھا ہے. یہ لوگ جن کو مقدسین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے جو واقعی مقدس نہیں ہیں اور نہ مفاسد ومصالے کی طرف متوجہ ہیں انہوں نے آپ کے ہاتھوں کو باندھ رکھا ہے۔ اگر آب کھے کام کرنا چاہتے ہیں حکومت پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں پارلیمنٹ پر قابو پانا چاہتے ہیں تاکہ یہ سب مفاسد واقع نہ ہوں تو آپ سب سے پہلے ان کی فکر کریں ورنہ یہ آپ کو صالع وبر باد کردیں گے۔ آج كا اسلامي معاشره كچيو اس طرح كا جوكيا ہے كه خود ساخت مقدسين اسلام ومسلمين كى ترقى ميں حائل ہیں اور اسلام کے نام پر اسلام کو نقصان بہونچا رہے ہیں. یہ جماعت جو ہمارے معاشرے میں موجود ہے اس کی جڑیں دین مدارس میں موجود ہیں. نجف، قم اور مشمد کے دین مراکز میں ایے افراد موجود ہیں جو مقدس نمائی کی روح رکھتے ہیں اور سال سے اپنے غلط افکار کو بنام اسلام معاشرے کے اندر پھیلاتے ہیں. میں وہ لوگ ہیں کہ اگر ایک آدمی بھی ان کو مل جاتا ہے تو اس سے کہتے ہیں آیے زندہ رہے ۔ آیے آیے ہم کو دوسرول کے زیر پرچم زندگی نہیں بسر کرنی چاہے ایسا نہ ہونے دیجے کہ انگریز وامریکه ہمارے اوپر اتنا حاوی ہوجائیں. ایسا نہ کیجئے کہ اسرائیل اس طرح مسلمانوں کو مفلوج بنادے اس کی مخالفت کرتے ہیں۔

اس جماعت کو پہلے تو نصیحت کرکے بیدار کرناچاہے. ان سے کہنا چاہے: کیا آپ اپنے سرپر خطرہ

ا۔ آیت اللہ سیر محمد تقی خوانساری (۱۳۰۵ - ۱۳۵۱ ها) آپ کے اساتدہ پس آخوند خراسانی، میرزائے نائینی، سیر محمد کاظم بردی (وغیرہ) تھے انگریز استعمار کے خلاف عراقیوں کے ساتھ مجاہدین کی صف اول پس تھے آیت اللہ حائری کے انتقال کے بعد آقائے محب آقائے محب اور علمی کا نظام چلاتے تھے ساہسا ہی قط سالی کے زمانے پس اہل قم کی وعوت پر نماز استسقاء بڑھائی جس کے بعد زبروست بارش ہوئی.

٧ جناب دوانی و خلخالی کے بیانات کی بنار جس ساسی مسئلہ پر . کث تھی وہ مجلس مؤسسان کا مسئلہ تھا.

نہیں محسوس کردہے؟ کیا آپ کو دکھائی نہیں دے رہا کہ اسرائیلی مار رہے ہیں، قتل کردہے ہیں، تباہ كررج بين اور برطانيه اور امريكه اس كى مدد كررج بين اور آب بيٹے تماشا ديكھ رج بين اخر آپ بھی تو بیدار ہوں، لوگوں کی تباہ حالی کا علاج کریں. تنها مباحث سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا صرف مسئلے بیان کرنا دردوں کا علاج کرنا نہیں ہے. یہ لوگ اسلام کو ختم کررہے ہیں بساط اسلام کو لیبیٹ رہے ہیں (الیے وقت میں) خاموش نه بیٹھیں عیسائیوں کی طرح بیٹھے نه رہیں که وہ روح القدس اور تثلیث کے بارے میں گفتگو ہی کرتے رہے اور وشمن نے ان کا خاتمہ کردیا. بیدار جوجائیں. ان حقائق وواقعات پر توجہ کیجنے. آج کے مسائل میں غور کیجئے اپنے آپ کو اتنا مہمل وبیکار ندبناہے. آپ اپنی اس سستی کے باوجود چاہتے ہیں کہ ملائکہ آپ کے بیروں کے نیچ پر بچھائیں! کیا ملائکہ سست پرور ہیں؟ ملائکہ اپنے بال ویر حضرت علی کے پاؤل کے بیج بچھاتے تھے کیونکہ آپ اسلام کے لئے مفید تھے اسلام کی عظمت چاہتے تھے. علی کی وجہ سے اسلام دنیا میں پھیلا اور عالمی شہرت پیدا کی حضرت کی حکومت کی وجہ سے ایک خوش نام، آزاد، پر حرکت اور پربرکت معاشرہ وجود میں آیا. ملاتکہ حضرت یک سامنے خضوع کرتے تھے۔ سبجی خشوع وخصنوع کرتے ہیں. انتہا یہ ہے کہ دشمن بھی آپ کی عظمت کو سلام کرتا ہے. جبکہ آپ تو سوائے مسئلہ گوئی کے کوئی تکلیف ہی نہیں کرتے تو آپ کے لئے خصوع وخشوع کا کوئی مورد ہی شیس ہے۔

اب اگر تذکر ونصیحت وارشاد مکرر کے بعد بھی بیدار نہیں ہوتے اور انجام فریضد کے لئے نہیں آمادہ ہوتے تو معلوم ہوجائے گا کہ ان کا قصور عفلت کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ ان کا تو درد ہی دوسرا ہے پھر اس وقت ان سے حساب دوسری طرح لیا جائے گا.

## حوزہ ہائے علمیے کی صفائی

حوزہ ہائے علمیہ مسلمانوں کی تعلیم، تدریس، تبلیغ اور رہبری کی جگہ ہے۔ فقهائے عادل، فصلاء، مدرسین مسلمانوں کی تعلیم، تدریس، تبلیغ اور رہبری کی جگہ ہے۔ فقهائے عادل، فصلاء، مدرسین مسلمانوں کی جگہ ہے۔ واضح ہے کہ

امانت الی چر شخص کے توالہ نہیں کی جاسکتی جو شخص بھی ایبے اہم منصب کا نواستگار ہو اور ولی امر مسلمین ونائب امیر المؤمنین "بننا چاہتنا ہو لوگوں کے اموال، اعراض، نفوس، مال غنیمت، صدود وغیرہ بین مداخلت کرنا چاہتنا ہو اس کو منزہ ہوناچاہتے۔ دنیا پرست نہ ہونا چاہتے اور جو شخص دنیا کے لئے ہاتھ پاؤں مارتا ہو خواہ امر مباح ہی کے لئے ہو وہ امین اللہ نہیں ہے اور نہ اس پر اطمینیان کیا جاسکتا ہے۔ جو فقیہ ظالموں کے مرکز ہیں چلا جائے اور وہ دربار کے جاشیہ نشینوں ہیں سے ہو، ظالموں کے احکام کی اطاعت کرتا ہو وہ امین ہے نہ الی امانت دار ہوسکتا ہے۔ خدا جانتا ہے کہ صدر اسلام سے آج تک ان علمائے سوء سے اسلام پر کمتنی مصیبیتیں پڑی ہیں۔ ابوہررہ (۱۱) جو ایک فقیہ تھا گر خدا جانتا ہے کہ اس فیلائے سوء سے اسلام پر کمتنی مصیبیتیں پڑی ہیں۔ ابوہررہ (۱۱) جو ایک فقیہ تھا گر خدا جانتا ہے کہ اس نے معاویہ اور اس جیسے اشخاص کے فائدہ کے لئے (کستی حدیثیں اور) کئنے احکام جعل کئے ہیں اور اسلام پر کمتنی مصیبیتیں ڈالی ہیں۔ ظالمین اور بادشاہوں کے درباروں میں علماء کا جانا عام آدمی کے جانے سے بہت فرق رکھتا ہے ایک عام آدمی اگر جاتا ہے تو صرف فاسق ہے اس سے زیادہ کچے نہیں ہے لیکن اگر بست فرق رکھتا ہے ایک عام آدمی اگر جاتا ہے تو صرف فاسق ہے اس سے زیادہ کچے نہیں ہو کیا اگر باتا ہے تو صرف فاسق ہے اس سے زیادہ کچے نہیں ہو کیا اگر کو اتا ہے تو صرف فاسق ہے اس سے زیادہ کچے نہیں کو مطلب دربار

ا۔ الوہریرہ صحابی (۵۷ یا ۵۸ ھ) ساتو ہے جری ہیں اسلام لایا اور تین سال سے زیادہ صحبت رسول ہے متنفید نہ ہوسکا لیکن تمام اصحاب سے زیادہ اس کی روایات حضرت رسول ہے مروی ہیں ای لئے خلفاء کے دور میں بزرگ صحابہ نے بارہا اس پر اعتراض کیاتھا۔ عمر کے زمانہ میں بحرین کا عامل تھا گر معزول کردیا گیا اور بیت المال کے مال کو خورد برد کرنے کی وجہ سے اس پر دس ہزار درہم کا جرمانہ کیاگیا۔ عثمان کے زمانہ میں ان سے تقرب حاصل کرنے کے لئے اس نے ان کی شان میں بست می حدیثیں گریں حضرت علی کے زمانہ میں معاویہ کو فائدہ ہو کچانے کے لئے بالکل خاموش رہا بیان کیاجاتا ہے کہ جنگ صفین میں کس طرف شریک نہیں ہوا۔ ایک دن حضرت علی کے لئکر میں اور ایک دن معاویہ کے لئکر میں برگر تا تھا؛ کماجاتا ہے نماز حضرت علی کی اقدا میں بڑھتا تھا کھانا معاویہ کے ساتھ نماز افضل ہے!

الوهريره ، علامه شرف الدين الوهريره شيخ المضيره ، محمد الوزهره ، شرح نبج البلاغه ، ابن ابي الحديد ج م ص ١١٣ - ٢٩ و ٨٨ ، دائره المعارف اسلاميه ابن ابي الحديد ج ا ص ١١٨ - ٢١٩ .

کو عظمت دینا ہے، اسلام کو داغداد کرنا ہے۔ ایک فقیہ اگر ظالموں کے ایوان میں وارد ہوتو ایسا ہے جیسے ایک امت وارد ہوگئ ہو نہ یہ کہ ایک عام آدی گیا ہو اس لئے اتمر ' نے ان کی بارگاہوں میں جانے سے بڑی عنی کے ساتھ دو کا ہے اور فرایا ہے کہ اگرتم لوگ نہ جاتے تو نو بت سال تک نہ پونچی (۱). جو ذمہ داریاں فقہائے اسلام کی ہیں وہ دوسروں کی نہیں ہیں. فقہائے اسلام کو چاہئے کہ اپنی مزلت اور اپنے مقام کے لئے بہت می مباح چیزوں کو بھی چھوڑ دیں اور ان سے اعراض کریں۔ جن مقامات پر دوسروں کے لئے تقیہ ہے فقہا، وہاں پر تقیہ نہ کریں۔ تقیہ تو صرف اسلام وندہب کے بچانے کے لئے تفاکہ اگر تقیہ نہ کہا تو نہب باقی نہ دہاں پر تقیہ فروع میں ہوتا ہے مثلا وضو اس طرح یا اس طرح کرو۔ کمان جب اصول اسلام، حیثیت اسلام خطرے میں ہو تو نہ سکوت کی جگہ ہے نہ تقیہ کی۔ اگر کسی فقیہ کو کہا تو نہ بو کہ ایکن جب اصول اسلام، حیثیت اسلام خطرے میں ہو تو نہ سکوت کی جگہ ہے نہ تقیہ کی۔ اگر کسی فقیہ کو اسلام داخداد ہوجائے گا تو فقیہ کو نہیں جانا چاہئے چاہے کہ اس کو قتل کردیا جائے۔ اس کا طاعت کرسکتا ہے؟ یہ تقیہ کی جگہ نہیں ہے اگر معلوم ہو کہ ظالم کے درباد میں فقیہ کے جائے۔ اس کا جانا عقلا درست تھا تب ٹھیک ہے جیسے علی کوئی عذر قابل قبول نہیں ہے، باں اگر معلوم ہو کہ اس کاجانا عقلا درست تھا تب ٹھیک ہے جیسے علی

ا۔ امام بجاد یے زہری کو جو خط کھا ہے اس کا ترجمہ ہے۔ بست معمولی ساحق جو تم نے چھپایا ہے اور بست بلکا وزن جو تم نے اپنی پھت پر اٹھایا ہے وہ ہے کہ ظالم سے نزدیک بوکر اس کی وحشت کو دور کردیا اور گراہی کا راسة اس کے لئے ہموار کردیا اور اس کے بلانے پر اس کے پاس چلے جانے ہے اس کے لئے راہ گراہی کو آسان کردیا ... جب اس نے تم کو بلایا تو کیا اس کا مقصد بلانے سے بید نمیں تھا کہ تم کو اپنے مظالم کی چکی کا قطب قرار دے اور اپنے تمام ظلم وستم کو تمارے وجود کے ارد گرد گھمائے، تم کو اپنے مقاصد ومطالب کا پل بنالے اور اپنی گرامیوں کی سیڑھی قرار دے اور اپنی مجروی کے (جواز کرلئے) تم کو دعوت دیتا ہے اور تم کو اس راستے پر چلائے گا جس پر خود چلتا ہے۔ تم کو وسیلہ بناتا ہے تاکہ تم کو داغدار کردے اور ناوانوں کے دلوں کو اپنی طرف مائل کرلے (تحف العقول ص ۱۲۴ حصہ کھمات امام بجاد ا)

٧ ۔ تقبیمیرے اور میرا آباء (واجداد) کا دین ہے۔

متدرك الوسائل ج ١٢ ص ٢٥٨ كتاب الامر بالمعروف، ابواب الامر والني ... باب ٢٨٠ ، حديث مم.

بن يقطين (۱) كے بارہ ميں معلوم ہے كہ كيوں جاتے تھے يا محقق طوسى كے جانے سے كيا فائدہ تھا. يقينا فقهاء ان باتوں سے برى ہيں. صدر اسلام سے ان كى حالت واضح ہے نوركى طرح روشن ہے اس ميں كوئى دھيہ نہيں ہے. جو علماء اس زمانہ ميں بادشاہ سے وابسة تھے وہ ہمارے مذہب كے نہيں تھے. فقهاء نے نہ صرف اطاعت نہيں كى بلكہ مخالفت كى ہے. قديك كئے، مصيبت برداشت كى پھر بجى اطاعت نہيں كى۔ كوئى يہ خيال نہ كرے كہ فقهاء ان لوگوں سے وابسة تھے يا ہيں. بال كبى كنٹرول كرنے كے لئے يا تخت اللئے كے لئے دربار ميں جاتے تھے اور اگر اس وقت بھى ايسا كوئى موقع ہاتھ آجائے تو بھى سي كريں گے. يہ بات قابل بحث نہيں ہوتے ہيں اور يہاں يا وہاں سے جات تھے اور اگر اس وقت بھى ايسا كوئى موقع ہاتھ آجائے تو بھى سي كريں گے. سے بات قابل بحث نہيں ہو ہائى ہوتے ہيں صرف شكم پرى كے لئے يا اپنى حكومت چلانے كے لئے ان لوگوں سے چار كلمے پڑھ ليتے ہيں يا جابل ہوتے ہيں صرف شكم پرى كے لئے يا اپنى حكومت چلانے كے لئے ان لوگوں سے چپک جاتے ہيں بان كے لئے كيا كيا جائے؟

# در باری ملاؤں کو مکالو

یہ (درباری ملا) علمائے اسلام نہیں ہیں. ان میں سے بہتوں کو ایرانی حکومت کی سی آئی ڈی نے معتم کیا ہے تاکہ یہ دعاکریں. اگر عبد اور دیگر مواقع پر جبر وزور کرکے ائمہ جماعت کو حاضر نہ کرسکیں تو ان کے افراد موجود ہوں جو (جل جلالہ) کہیں کے عرصہ سے لقب جل جلالہ کو اس کے (بادشاہ) لئے مخصوص کرنے لگے ہیں. یہ لوگ ان کو پیچانے ہیں.

ا۔ علی بن یقطین (۱۲۴ می ۱۸۱۱ می) ان کے والد بنی امیہ کے حکومت کے زمانہ میں بنی عباس کی حکومت کی طرف لوگوں کو دعوت وسیح تھے ای لئے جب بنی عباس برسر اقتدار آگئے تو علی بن یقطین کی اہمیت ان کی نظروں میں بہت بڑھ گئی یہاں تک کہ ہارون رہید نے ان کو اپنا وزیر بنالیا مگر علی بن یقطین اس وقت بھی امام موسی کاظم سے مربوط رہ اور آپ ہی کو واجب الاطاعہ جلنے تھے اور آپ کے حکم کو پورا کرنے کی کوسٹس کرتے تھے امام سے بارہ میں فرمایا، اے علی بنداوند عالم ظالموں کے پہلو میں کچھ مددگار رکھتا ہے جن کو اپنے دوستوں کی تمایت کا وسیلہ قرار دیتا ہے اور اے علی تم بھی انہیں میں ظالموں کے پہلو میں کچھ مددگار رکھتا ہے جن کو اپنے دوستوں کی تمایت کا وسیلہ قرار دیتا ہے اور اے علی تم بھی انہیں میں

اس روایت میں ہے کہ ایسے اشخاص سے دین کے بارے میں ڈرو! یہ تمہارے دین کو برباد کردیں گے. ان کو ذلیل کرنا چاہئے تاکہ اگر عزت دار جوں تو لوگوں کے درمیان رسوا جوجائیں. بے وقعت جوجائیں. اگریہ جمع عام میں ساقط نہ کئے گئے تو امام زمانہ (عج) کو ساقط کردیں گے. اسلام کو ساقط کردیں گے. ہمارے جوانوں کو چاہے کہ ان کاعمامہ اتار لیں. ان ملاؤں کاعمامہ جو فقهائے اسلام اور علمائے اسلام کے نام سے اسلامی معاشرے میں ایسا فساد بھیلا رہے ہیں، اتار لیناچاہئے. مجھے نہیں معلوم کہ کیا ہمارے جوان ایران میں مرکئے ہیں؟ کہاں ہیں؟ جب ہم تھے تب تو (ایران) ایسا نہ تھا آخر ان کے عمامے كيوں نہيں اتار ليے جاتے؟ ميں نہيں كھتا ان كو قتل كردو. يه قتل كے قابل نہيں ہيں كيكن ان سے سروں سے عمامے اتار لو لوگوں کی ڈیوٹی ہے، ایران کے اندر ہمارے جوانوں کا فریضہ ہے کہ ایے ملاؤں کو جل جلالہ کھنے والے عمامہ والوں کو، جب ببلک میں عمامہ کے ساتھ ظاہر ہوں تو (عباء و) عمامہ بیتے ہوئے انہیں مجمع میں نہ آنے دیں. ان کی ست زیادہ بٹائی بھی ضروری نہیں ہے لیکن ان کے عماموں کو نوچ لو،عمامہ بین کر نکلنے نہ دو، یہ سبت ہی شریف لباس ہے ہر شخص کے جسم پر نہیں ہونا چاہئے. میں عرض کرچکا علمائے اسلام اس سے منزہ ہیں. وہ ان درباروں میں نہ کبھی تھے اور نہ ہیں. جو ان الوانوں سے وابستہ ہیں وہ وی مفت خورے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو مذہب اور علماء سے باندھ رکھا ہے ان کا حساب بالکل الگ ہے اور لوگ ان کو خوب پہچانے ہیں۔

خود ہماری ذمہ داریاں بھی بست د شوار ہیں. ہمارے لئے ضروری ہے کہ روحانی اعتبار سے اور طرز زندگی کے اعتبار سے اپنے آپ کو کامل کریں. زیادہ سے زیادہ پاکبار بنیں. د نیائے دنی سے روگردانی کریں. آپ حضرات (علماء سے خطاب سے) اپنے آپ کو امانت اللی کی حفاظت کے لئے آمادہ کریں. امین بنیں. د نیا کو اپنی نظر میں ذلیل قرار دیجے. یہ صرور ہے کہ آپ حضرت امیر کی طرح نہیں ہوسکتے امین بنیں. د نیا کو اپنی نظر میں ذلیل قرار دیجے. یہ صرور ہے کہ آپ حضرت امیر کی طرح نہیں ہوسکتے ہیں جنوں نے فرایا تھا: د بنا میری نظر میں بکری کی رینٹھ ہے. لیکن د نیائے دنی سے اجتناب تو کرسکتے ہیں اپنے نفسوں کا تزکیہ کیجے. خدا کی طرف توجہ کیجے. متقی بنجائے. اگر خدد انخواستہ آپ درس اس لئے

پڑھتے ہیں کہ کل ساز وسامان والے ہوجائیں تو نہ فقیہ بن سکیں گے نہ امین اسلام ہوپائیں گے. اپنے آب كو ايسا بناتيك كل اسلام كےلئے مفيد بنئے. لشكر امام زمان (عج) بنئے تاكہ خدمت كرسكے، عدالت كو بھیلا سکتے.معاشرے کے اندر صالح افراد ایسے ہیں کہ جن کا وجود ہی معاشرہ کے لئے باعث اصلاح ہے ہم نے ایسے اشخاص کو دمکھا ہے کہ انسان ان لوگوں کےساتھ ہونے سے اور معاشرت کرنے سے پاک وپاکیزہ ہوجاتا ہے. آپ بھی ایے کام کیجے کہ آپ کے کام سے، اخلاق سے، سلوک سے، اعراض سے، دنیا والے حکام دنیا سے محفوظ رہیں، لوگ آپ کی پیروی کریں آپ مقتدا الانام (لوگوں کے پیشوا) بن جائیں. جند اللہ ہوجائیں، خدا کے سیابی ہوجائیں تاکہ اسلام کا تعارف کراسکیں. حکومت اسلامی کا تعارف كراسكين. بين يه نهيل كهتا تعليم چهور دين درس ضرور پرهين فقيه بنين فقابت بين كوشش كري، ايسانه كري كه حوزه بائ علميدين فقابت ندرب جب تك فقيدنه بنيل كے اسلام كى خدمت نہ كرسكيں گے. ليكن طالب علمي كے زمانے ميں بھي اسلام كي فكر ميں رہيں لوگوں كو اسلام بتائيں. ابھي تو اسلام اجنبی ہے کسی کو نمیں بہچانتا لیکن ضروری ہے کہ آپ اسلام کو احکام اسلام کو لوگوں تک بیونچائیے تاکہ لوگ مجھیں اسلام کیا ہے. حکومت اسلامی کیا ہوتی ہے رسالت وامامت کیا ہے. اسلام ور حقیقت کس لئے آیا ہے؟ اور کیا چاہتا ہے رفت رفت اسلام کا تعارف ہوجائے گا اور انشاء الله ایک دن حکومت اسلامی کی تشکیل ہوجائے گی۔

# ظالم حکومتوں کو ختم کیجیئے

حکومتی اداروں کا بائیکاٹ کیجئے. (کسی معاملہ میں) ان کاساتھ نہ دیجئے ہروہ کام جس سے ان کی مدد ہوتی ہواس کو نہ کیجئے. مدالتی، مالی، اقتصادی، تفافتی، سیاسی نے ادارے قائم کیجئے.

(طاغوت) یعنی ناجاز سیاسی طاقسی جو بورے ملک میں پھیلی ہوئی ہیں کو نبیت ونابود کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے. ظالم لوگ اور عوام کی مرضی کے خلاف مصروف عمل سارے ادارے اپنی جگہ عوامی خدمت کرنے والے اداروں کو دیدیں جن کو اسلامی قانون کے مطابق چلایا جائے پھر رفتہ دفتہ اسلامی

حکومت قائم کی جائے. خداوندعالم نے قرآن میں طاعوت اور ناجائز سیاسی طاقتوں کی اطاعت کرنے سے نہی کیا ہے اور لوگوں کو بادشاہوں کے خلاف ابھارا ہے. موسی کو بادشاہوں کے خلاف آمادہ کیا۔ ہے بہت سی روایات میں ظالموں اور دین میں تصرف کرنے والوں کے خلاف قیام کی تشویق کی ہے۔ ائمہ اور ان کے پیرد کار یعنی شیعہ ہمیشہ ظالم حکومتوں اور باطل سیاسی طاقتوں سے مبازرہ کرتے رہے ہیں. یہ امر ان حالات اور طرز زندگی سے واضح ہے اکثر اوقات حکام جور کے پینجوں میں گرفتار تھے اور شدید خوف وتقیه کی زندگی بسر کرتے تھے. لیکن ان کو خوف، مذہب کا تھا اپنی جان کا نہیں تھا. روایات کی تحقیق سے ہمیشہ سی بات سامنے آتی ہے. حکام جور بھی ہمیشہ ائمہ سے وحشت زدہ رہتے تھے. ان کو معلوم تھا کہ اگر ائمہ کو مملت دی گئ تو فورا حکومت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے اور حکام کی تعیش وہوسازی کی زندگی کو ان کے لئے حرام کردیں گے. ہارون نے حضرت موسی کاظم کو گرفتار کرکے مدتوں قبیر میں رکھا یا مامون (۱) امام رصنا کو مرو لے گیا اور زیر نگرانی رکھا اور آخر میں زہر دے کر شمید کردیا (۲) یہ سب اس لئے نہیں تھا کہ یہ دونوں امام سیر تھے اولاد پینمبر تھے اور ہارون ومامون رسول خسدا (ص) کے مخالف تھے بلکہ ہارون ومامون دونوں شیعہ تھے (۳) ائمہ " کے ساتھ ان کا برتاؤ از باب

ا عبدالله مامون (١٥٠ - ١١٨ ه ق) فرزند مارون الرشيد اور بني عباس كا ساتوال خليف

٢ - الارشاد ص ٢٩٠ - ٢٩٥ . تاريخ ليعقوني ج ٢ ص ٢١١ و ١١٩ . مروج الذب ج ١٩ ص ١٩٩٠ و ١٩٩١ .

سار امام خمینی کامطلب بیہ ہے کہ بید دونوں (ہارون ومامون) انکہ کی حقانیت کو جانتے تھے (نہ بیہ کہ بیہ لوگ واقعا شیعہ تھے۔ مترجم)
اور مامون تو اپنے کو شیعہ کہتا تھی تھا اور کہتا تھا کہ بیس نے تشیع اپنے باپ سے سکھا ہے مامون کہتا ہے بیس نے اپنے باپ سے امام کاظم کے بارے بیس لوچھا تو اضوں نے کہا بیس لوگوں کا ظاہری پیشوا ہوں اور طاقت وغلبہ سے لوگوں پر مسلط ہوا ہوں لیکن موسی بن جعفر کا امام برحق ہیں خداکی قسم سے اے میرے بیٹے اگر تو بھی مجھ سے حکومت کے بارے بیس جھگڑا کرے تو تیری آگھوں کو تیرے کاسہ سرے نکال لوں گا بیہ جان لے کہ حکومت بے باپ اور بے اولاد ہوتی ہے۔

<sup>.</sup> كارالانوارج ٨٨ ص ١٢٩ ـ ١١١١.

"الملک عقیم" تما (۱۱ اگرچه یه لوگ جانے تھے که اولاد عسلی اخواہش خلافت رکھتے ہیں اور حکومت اسلامی کی تشکیل پر اصرار رکھتے ہیں اور حکومت وخلافت کو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں. جیسا کہ جب اما علیہ السلام کو پیشکس کی گئی کہ آپ فدک (۱۲) کے صدود معین فرما دیجئے ٹاکہ وہ آپ کو واپس کردیا جائے، روایت کے مطابق حضرت نے کشور اسلامی کے حدود کو معین فرما دیا (۱۱) یعنی یہ حدود ہماری ملکیت ہیں جو ہم کو واپس ملنا چاہئے ان پر ہماری حکومت ہونی چاہئے تم غاصب ہو. ظالم حکام یہ جانتے تھے کہ اگر امام موسی کاظم کو آزاد کردیا گیا تو وہ ان کی زندگی حرام کردیں گے اور ممکن ہے ایے حالات فراہم ہوجائیں کہ حضرت تھیا تھیام کریں اور حکومت کا تخت الب دیں. لہذا مہلت ہی نہیں دی اور اگر مہلت دی جوت تو حضرت بھینا تھیام کرتے۔ آپ اس میس شک نہ کریں کہ اگر حضرت موسی کاظم کو مہلت دی ہوتی تو حضرت بھینا تھیام کرتے۔ آپ اس میس شک نہ کریں کہ اگر حضرت موسی کاظم کو مہلت دی ہوتی تو حضرت یونیام کرتے اور غاصب بادشاہ کے تخت حکومت کو سرنگوں کردیتے۔

۷۔ فدک ایک قریہ ہے جو خیرے ایک منزل پر ہے فتح خیر کے بعد وہاں کے باشدوں نے رسول خدا سے صلح کی اور فدک رسول سکے حوالہ کردیا رسول اکرم سنے حکم خدا کے مطابق فدک اپنی بیٹی فاطمہ سے کو دیدیا

ابن مشام ج ١٩ وم ص ١٥٥٠ طبري ج ١٩ ص ٢٠ ابن الى الحديد ج ١٠ ص ١٢٨ و ١٨٨ . فدك في التاريخ، شهيد باقرصدر".

سد مدی عبای خلیفہ کے بارے میں لکھا ہے کہ اس نے طے کیا کہ جو حقوق واموال ناحق دوسروں کے پاس چلے گئے ہیں ان کو اصلی مالکوں کو واپس کیاجائے یہ خبر امام ہفتم کو ملی تو آپ نے اس سے کہا، میرا حق مجھے کیوں نہیں واپس کرتے ؟ مسدی نے کہا، آپ کاکیا حق ہے؟ امام نے فرمایا، فدک ہمارا حق ہے اس کے بعد اس کے حدود بتائے کہ کوہ احد، عریش مصر، دومہ الجندل، سیف البحر ہیں ممدی نے بڑے تعجب سے لوچھا کیا یہ سب ہی ہے؟ امام نے فرمایا، ہاں یہ سب ہے

بحارالانوارج ۴۸ ص ٤- ١٥٩ تاريخ الم موسى بن جعفر ، باب ٢٥ حديث ٢٩. ابن شر آشوب از كتاب " اخبار الخلفاء " اس واقعه كو بارون سے مجى نقل كيا جاتا ہے مگر اس ميں حدود اس طرح سے بيس ، سرزمين عدن، سمرقند، افريقه سيف البحر (نزديك آرمينيا)كو شمار كياگيا ہے مناقب آل ابى طالب ج ٢٣ ص ٣٣١.

ا۔ ہارون کا مقصد اس قوم ہے کہ " حکومت بے باپ اور بے اولاد ہوتی ہے " یہ تھا کہ جب لڑائی اقترار وحکومت کے لئے ہوا
کرتی ہے تو چر رہند داری بھلا دی جاتی ہے اور کوئی باپ اس کو اپنے بیٹے تک کے لئے برداشت نمیں کرسکتا بلکہ بیٹے ہے بھی لیے اس کو اپنے بیٹے تک کے لئے برداشت نمیں کرسکتا بلکہ بیٹے ہے بھی لینا چاہتا ہے۔ گویا ملک بانچھ ہوتا ہے اس کی کوئی اولاد نمیں ہوتی امام نے جو فرمایا ہے " الملک عقیم " اس سے اسی مطلب کی طرف اشارہ ہے۔

ای طرح بامون امام رصا کو اپن تمام دھوکا بازیوں، چاپلوسیوں یا ابن عمر یا ابن رسول اللہ کھنے کے باوجود زیر نظر رکھتا تھاکہ کمیں قیام نہ کردیں اور اس کی بادشاہت کو ختم نہ کردیں کیونکہ آپ فرزند رسول (ص) ہیں آپ کے لئے وصیت کی گئی ہے آپ کو مدینہ میں آزاد نہیں چھوڑا جاسکتا، ظالم حکام اقتدار چاہتے تھے. ہر چیز کی قربانی حکومت کے لئے دینے پرتیار تھے یہ نہیں تھا کہ کسی سے خاص دشمی رکھتے ہوں۔ چنانچ اگر نعوذ باللہ امام درباری ہوجاتے تو آپ کا بہت اخرام ہوتا، لوگ آپ کے ہاتھ چوئے دوایت ہے کہ جب امام ہارون کے پاس تشریف لائے تو اس نے حکم دیا کہ حضرت کو ہماری مسند تک سوادی پر لایا جائے اور اس نے بست اخرام کیا چھر جب بیت المال کی تقسیم کا وقت آیا تو بن ہاشم کا حصد بہت کم رکھا مامون نے حضرت کا اخترام دیکھا تھا اس کو اس پر بہت تعجب ہوا بارون نے کہا یہ بات تمہاری عقل میں نہیں آئے گی بنی ہاشم (ا) کے ساتھ سے پر تاؤ مناسب ہے ان کو فقیر رہے دیا جائے قید میں رکھا جائے شہر بدر کیا جائے۔ یہ ہمیشہ رنجیدہ رہیں ان کو زہر دیا جائے قتل کیا جائے ورنہ یہ قیام کردیں گے اور ہمارے لئے زندگی دخوار کردیں گے درنہ یہ قیام کردیں گے اور ہمارے لئے زندگی دخوار کردیں گے درنہ یہ قیام کردیں گے اور ہمارے لئے زندگی دخوار کردیں گے درنہ یہ قیام کردیں گے اور ہمارے لئے زندگی دخوار کردیں گے درنہ یہ قیام کردیں گے اور ہمارے لئے زندگی دخوار کردیں گے درنہ یہ قیام کردیں گے اور ہمارے لئے زندگی دخوار کردیں گے درنہ یہ قیام کردیں گے اور ہمارے لئے زندگی دخوار کردیں گے درنہ یہ قیام کردیں گے اور ہمارے لئے زندگی دخوار کردیں گے درنہ یہ قیام کردیں گے اور ہمارے لئے زندگی دخوار کردیں گے درنہ یہ قیام

ائمہ" نے صرف سی نہیں کہ ظالم بادشاہوں، جابر حکومتوں، فاسد درباروں سے مبارزہ کیا ہو بلکہ مسلمانوں کو ان کے خلاف حباد پر آمادہ کیا ہے وسائل (۱۳) ومستدرک میں بچاس سے زیادہ روایات

ا۔ بنی ہاشم قریش کے ایک بڑے خاندان کانام ہے عمرو بن عبد مناف جن کا لقب ہاشم تھا اور جو عبد المطلب کے باپ تھے عبد المطلب رسول خدا م کے دادا تھے

٧ عيون اخبار الرصام ج اص ٨٨ - ٩١ . كار الانوارج ٨٨ ص ١٢٩ ، باب مناظرات مع خلفاء الجور .

سر تفصیل وسائل الشیعہ الی تحصیل مسائل الشریعہ، جن کو بطور اختصار " وسائل" کماجاتا ہے ، تالیف علامہ محدث حرعامل عدیث سے مسائل الشریعہ، جن کو بطور اختصار " وسائل" کماجاتا ہے ، تالیف علامہ محدث حرعامل محدیث میں بہت جامع کتاب ہے اور بہترین ترتیب و تبویب کی حامل ہے اس کتاب کی حدیثوں کو دیگر فقبی کتابوں کے مطابق ترتیب دیا ہے اور آخر میں علم رجال کے فوائد کو شامل کیاگیا ہے۔

بادشاہوں اور ظالموں کے درباروں سے کنارہ کئی کرنے پر آئی ہیں (۱) اسی طرح دوسری کتابوں ہیں بھی ہیں الیے لوگوں کے منہ میں خاک ڈالنے کاحکم آیا ہے (۲) جو شخص ان کو سیابی دے یا ان کی دوات میں پانی ڈالے وہ ایسا اور ویسا ہے (۳) مختصر یہ کہ ائمہ 'نے حکم دیا ہے کہ ان سے کوئی تعلق نہ رکھا جائے، قطع تعلق کرلیا جائے اور دوسری طرف عالم دفقیہ کی مدح دفقنیلت میں بہت سی روایات آئی ہیں اور تمام لوگوں پر ان کی برتری ثابت کی گئ ہے ان سب سے پنہ چلتا ہے کہ اسلام حکومت اسلامی قائم کرنے آیا تھا اور اس لئے آیا تھا کہ لوگوں کو ستمگاروں سے منصرف وروگرداں کردے۔ خانہ ظلم کو ویران کردے فتہاء کے دروازوں کو لوگوں کے لئے کھول دسے الیے فتہاء جو عادل و پارسا وشتی طلم کو ویران کردے فتہاء جو عادل و پارسا وشتی

مسلمان اسی وقت اپنے آرام وسکون ایمان واخلاق فاضلہ کی حفاظت کرسکتے ہیں جب عدل وقانون کی حکومت میں زندگی بسر کرتے ہوں ایسی حکومت میں ہوں جس کے نظام وطرز ادارہ وقوانین کو اسلام نے وضع کیا ہو اس وقت ہمارا فریضہ یہ ہے کہ حکومت اسلامی قائم کریں مجھے توقع ہے اسلامی حکومت کا طریقہ اس کے سیاسی واجتماعی اصولوں کا تعارف انسانوں میں وسیع طور پر ایک موج پیدا کردے گا اور جو

ا۔ وسائل الشیعہ ج ۱۲ ص ۱۲۷۔ ۱۳۹ کتاب التجارہ ، در ابواب مایکتنب به ، بابهائے ۲۲ ، ۲۵ مستدرک الوسائل ج ۱۱ ابواب مایکتب به ، بابهائے ۳۵ و ۳۸.

٢ عن الصادق جعفر بن محمد، عن ابيه عن آبلة، عن رسول الله "في حديث " المنابي " انه نبي عن المدح وقال احثوا في وجوه المداحين القراب وسائل ج ١٢ ص ١٣٧ كتاب التجاره ، الواب ما يكتب به باب ٢٣٠ ، حديث ا ونيز من له بحضره الفقيه ج ٢٠ ص ٥ باب ذكر جمل من منابي النبي حديث ا

۳۔ عقاب الاعمال میں امام صادق عنی این صادق علی جد رسول خدا سے روایت کی ہے، جب قیامت کا دن ہوگا تو ایک منادی ندا کرے گا، ستمگروں کے مددگار کمال ہیں اور وہ لوگ جو ان کی دواتوں میں کڑا ڈالتے تھے یا سونے کی تھیلیوں کو ان کے لیے باندھا کرتے تھے یا ان کے لئے قلم بنایا کرتے تھے (وہ سب کمال ہیں) ان سب کو ان کے ستمگر ساتھیوں کے ساتھ محثور کرو اصل میں کرتے تھے یا ان کے لئے قلم بنایا کرتے تھے (وہ سب کمال ہیں) ان سب کو ان کے ستمگر ساتھیوں کے ساتھ محثور کرو اصل میں کی عبارت یہ ہے اذا کان اوم القیامہ نادی مناد این اعوان الظلمہ ومن لاق اسم دواہ او ربط کیسا او مد اسم مدہ قلم، فاحشروہم معہم وسائل الشیعہ ج ۱۲ ص ۱۳۰۰ کتاب التجارہ الواب مایکتب برا باب ۲۲

تحریک لوگوں سے پیدا ہوتی ہے وہ نظام اسلام کے استقراد کا سبب بنتی ہے۔

ہارالی ، ستگروں کے ہاتھوں اسلامی ممالک کو رہائی دے اسلام وممالک اسلامی سے خیانت کرنے والوں کو اکھاڑ بچسنیک اسلامی سربراہوں کو خواب گراں سے بیداد کر ، تاکہ وہ قوم وملت کے لئے کوشش کریں اور اختلاف، ذاتی مفاد سے دست بردار ہوجائیں . طلاب دین ودنیا کو توفیق دے کہ اسلام کے لئے قیام کریں اور ایک صف میں کھڑے ہوکر استعمار اور اس کے خبیث ایجنٹوں کے چنگل اسلام کے لئے قیام کریں اور ایک صف میں کھڑے ہوکر استعمار اور اس کے خبیث ایجنٹوں کے چنگل سے نکل کر ممالک اسلامی کا دفاع کریں فقر اور اسلام کے مقدس مقاصد کو مسلمانوں خصوصا اس کے افکار کو روشن کرنے میں کوشش کریں اسلام سے مقدس مقاصد کو مسلمانوں خصوصا جوانوں تک پہونچائیں ، حکومت اسلامی کے قیام میں حب اد کریں والے والی التوفیق ولا حول ولا قو قالا باللہ العالم العظیم

| A60    | No 7645 Date        |
|--------|---------------------|
| Sootie | nStatus             |
| D.D,   | Class               |
|        | NAJAFI ROOK LIBRADO |



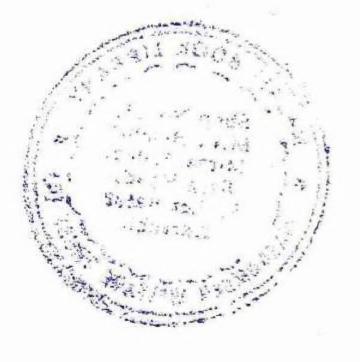

المراق ا